

- 4. اگر کوئی فریق کسی متمازع عبارت یا شخص کو نہیں مانیا تو اس کو اس عبارت اور اس کے قاکل کے بارے میں تھم شرعی واضح کرنا ہوگا۔
- 5. مناظرہ دو اشخاص وافراد کے در میان نہیں بلکہ دو مسلول کے در میان ہے لہذا دونوں طام طرف ہے کی مناظر کا انفرادی مؤقف تسلیم نہ کیا جائے گا بلکہ اس مسلک کے معتبر علاء کا نظریہ ہی جاعتی مؤقف قراریائے گا۔
  - 6. ایک وقت می صرف ایک بی موضوع کوزیر بحث لایا جاسکتا ہے۔
- آگر کی عبارت کو سکر و متی سے کمیف ثابت کر دیا جائے تو اس پر بحث نیس ہوگی تاہم سکر و متی کی کیفیت کو ثابت کرنے کے لئے بحث ہوگی۔
- اگر زیر بحث عبارت پر مخالف مناظر مد گی کے علاء کی ایسی بی عبارت پیش کردے تووہ زیر بحث عبارت قابل بحث ندرہے گی۔
  - 9. اگر كوئى عبارت مسئله وحدة الوجود ير منى بوئى توزير بحث لائى جائے گا۔
- 10. مناظر اور صدر مناظر کے علاوہ کمی محض کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی، صدر مناظر شر الط پر پابندی کروانے کیلئے ہی بول سکتا ہے۔ خالف مناظر کے شر الکل پر عمل در آ مدنہ کرنے کی صورت میں منتظمہ افراد حاکل ہوسکتے ہیں۔ جبکہ معاونین آپس میں آ ہمتگی ہے گفتگو

\_\_marfat.com Marfat.com





1۔ مناظرہ کاکل وقت آٹھ گھنے ہوگا جس میں دو گھنے کا وقفہ ہوگا یہ وقفہ پہلے چار گھنے کے بعد ہوگا طریق کار میہ ہوگا کہ دیو بندی مناظر اپنی گفتگو سے مناظرے کا آغاز کرے گا اور پہلے دی منٹ میں دیو بندی مناظر موضوع مناظرہ کے مطابق اپنے موقف کو بیان کرے گا اورا گلے دی منٹ میں بریلوی مناظراس کارد کرے گا اوران عبارات کی صفائی وے گا پیسلسلہ ایک گھنٹہ تک جاری منے۔

2۔ دوسرے گھنٹہ میں بریلوی مناظر دیوبندی مکتب کی عبارات پیش کرے گا اور اپنا موقف موضوع مناظرہ کے مطابق ثابت کرے گا جبکہ دیوبندی مناظر ان کارد کرے گا اور ان کی صفائی پیش کرے گا میں منٹ کی تقسیم کے مطابق ایک گھنٹہ جاری رہے گا میر تیب بقایا وقت مناظرہ میں بھی ای طرح جاری رہے گی۔

3- ہر دو فریق کے صدر مناظرہ کو دوران مناظرہ نظم ونسق خراب کرنے والے شخص کو باہر نکال دینے کاحق ہوگا

4۔ اگر ایک مناظر کی گفتگو کے دوران دوسرامناظر دخل اندازی کرے گا تو منصفین مناظرہ اے ایک مرتبہ تنبید کریں گے ادراگر دواس کے باوجود بازند آئے تو منصفین اس کی فکست کا اعلان کر دیں گے۔

۔ (بینبایت اہم شق ہے کہ کوئی مناظر جب اپنا بیان کر رہا ہے تو اس وقت دوسرے مناظر کو بولنے کاحق نبیس ہے اوراگروہ وخل اندازی کرے تو ایک بار سمبیہ کے بعداس کی شکست کا املان ہوگا) ←

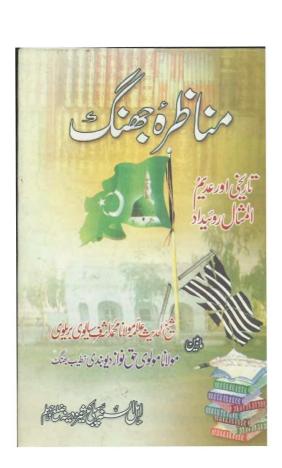

# بریلوی مذہب کا اُصول دوران مناظرہ موضوع بدلنا یا موضوع سے فرار اختیار کرنا شکست ہیں



#### كشف القناع عن مكر ماوقع في الدفاع 219

ہوتے ہیں و پیے ہی لغویات ہا نکتے رہتے ہیں جس کے سرنہ پیر،مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم غیب محیط ہے، اور یہ کہ حضور کا مماثل پیدا کرنے کی اللہ تعالی کو قدرت نہیں ، اس قشم کے اُن کے عقا کد ہیں ۔۔۔ ۔اور اب تو اکثر [بدعتی ] شریر بلکہ فاسق و فاجر ہیں "۔ ( ملفوظات: ج٧ ص ٢٣) اور بيعقائد مولا نا احدرضا خان بريلوي كيجي بين توحضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ تومولا نااحمد رضا خان بریلوی کوعلم ہے کورالغویات ہانکنے والا ، فاسق و فاجر شخص قرارد ہے رہے ہیں" ۔ 🗓

الجواب: اگرد یو بندی صاحب موصوف کی بات کودو منٹ کے لئے تسلیم کرلیں تو بھی ان کا مدعا ثابت نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے مقد مہ قائم کیا تھا کہ" بریلوی مناظرین کے سامنے جب بدکہاجا تا ہے کہ نوا ب احمد رضا خان صاحب کے کفر وایمان پریات کریں توفو را اُنچمل یر تے ہیں" ۔ 🗓 یعنی دیوبندیوں کاموضوع مناظرہ سیّدی اعلی حضرت رحمۃ الله علیه کا کفرو ایمان ہے، مگردیو بندی صاحب نے جوحوالہ پیش کیا اُس میں ایک توسیّدی اعلی حضرت رحمة الله عليه كاسم كرا مي موجود نبيل ب، اس كے علاوه الل بدعت كى جانب بدفهم ، فاسق ، فاجر کے الفاظ ملتے ہیں تو ان الفاظ سے کفر تو ثابت نہیں ہوگا ۔ تو کیا دیو بندی مذہب کے اندر ا پے لوگ موجود نہیں جوعلم سے کورے ہوں ( کیا تمام دیو بندی ند ہب سے تعلق رکھنے والے عالم وفاضل ہی ہیں ) یا عقل کی پختگی ہے دُ ورا ورلغویات میں مشغول ہوں، پھر کیا د یوبندی صاحب ان تمام دیوبندیوں کو جو داڑھی منڈے ہیں یا لغویات میں مشغول ہیں اُن کوکا فرومشرک قر اردیں گے؟۔

جان من! موضوع سے فرارا ختیار کرنا اُصول مناظرہ کے مطابق شکست قرار باتی ہے ہموضوع ہے کفروا کیمان کا ،اور جنا ب بات کرر ہے ہیں ان لغویات کی ،علاوہ ازیں موضوع

> 🗓 د فاع مِن 57، مكتبختم نبوت، يشاور ـ 🗓 د فاع ص 52، مكتبه ختم نبوت، يشاور ـ



## 

دوسرے بدند ہب اگر ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کو جھٹلا ئیں تو تم ان کے جھٹلانے کے مقابلہ میں اہل ہیت کوخبر دار جھوٹا کہنا۔

- مناظرہ میں جج لازی مقرر کرنا چاہیے، دیکھواللہ تعالیٰ نے یہود ونساریٰ کی بات بتانے کے بعدا بی حکومت اور فیصلہ کاؤ کر فر مایا۔
- مناظر کے لئے نخالف کی کتب پرنظرر کھنالا ذم ہے دیکھور بتعالی نے مسلمانوں کو اہل کتاب کی تفصیل بتائی۔
- مناظر پر لازم ہے کہ وہ مخالف کے دین وعقائد سے بوری طرح ہا خبر ہودیکھور ب تعالی نے مسلمانوں کو یبود ونصلا ی کے مناظر اند مضمون کی خبر دی اس طرح بی تعلیم فر مائی کہ یہ ما تیں تمہیں ان ہے مناظرہ ہونے کی صورت میں کام دس گی۔
- عقائد کے معاملہ میں کشف اور الہام معتبر نہ ہو نگے ، بلکہ پختہ دلیل ضروری ہے،
  تقلید بھی اس معاملہ میں غیر معتبر ہے۔
- برد تویدار پردلیل لازم بے ،خواہ و افغی کامد گی ہو ،خواہ بُوت کا دعویدار ہو ، دیکھو یہود و نصار کی نفی کا دعو کی کیا کہ ہمارے علاوہ کو کی جنتی ٹیس اللّا مَن کان ھُو دا اُو نصاری ٥ توباری تعالیٰ نے فر مایاتم سے ہوتو دلیل دوقی کی کستُم اُس کُمُ اِن کُنتُمُ صادقین ٥ (تغیر نیس بی ۲ می 60 ما 51 ملے ما)
  - مناظرہ میں ترک دلیل کرنے سے بر بیز چاہے کہ معظومیت کی دلیل ہے۔
- ے دینوں سے مناظرہ کرناسنت انبیاء کرام ہے، دیکھو حضور علیہ السلام نے حضرت علیہ کا میں علیہ السلام کی عبدیت پر کیسے دلائل قائم فرمائے۔
- ۔ یوں ہے مناظرہ کرنا کارثواب ہے دیکھوحضورعلیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں سے جومناظرہ کیا تھاسورۃ العران کا کشرحصہ اس کے بارے میں ہے۔
  مناظر کو نداق اور گال یازی ہے پر ہیز کرنالازم ہے
- ت حق الامكان مخالف سے المجھا سلوك كرنا ، اعلى اخلاق برننا جاہي بالخصوص اگر خالف كافر موں اور الحكے ايمان كى المديم بھى موتوان سے المجھى طرح چيش آؤ ديكھو



Marfat.com

شرع میں نب شہرت وتسامع ہے ثابت ہوجا تا ہے بالحضوص قرآن مجد میں تصریح کیاضرور؟ یا کہاجائے کہ حضرت صیدنا پھی علیہ انصلوٰۃ والسلام نے انقال فر ما یازید کیے میں نہیں مانتا ہمیں خاص قر آن میں دکھادو کہ ان کی رحلت ہوچکی "س عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَوْيَوْمَ يَمُونِتَ "فرمايات مات يحي كهين بين آياتواس احمل سي يمي کہاجائے گا کہ قرآن مجید میں بالضریح کتنے انبیاء علیم الصلوۃ والسلام کی موت وحیات کاذکر فرمایا جو خاص یجی عیسی علیمالصلوة والسلام کے انتقال وزندگ كاذكر موتا بكدقر آن نے توانبیاء بی گنتی كے گنائے اور باقی كوفر ماویا: "وَمِنْهُمْ مَن لَّمُ نَقُصُصْعَلَيْكَ بهت النياءوه بين جن كاذكر بى ہم نے تمہارے سامنے ند كيا" توعاقل کے نزدیک جس طرح ہزاروں انبیاء کا اصلاً تذکرہ نہ ہونے سے ان کی نبوت معاذ الله باطل نہیں ٹھبر سکتی یونہی موت بچی یا حیات عیسیٰ علیہاالصلوٰۃ و السلام کاذ کرنیفر مانے سے ان کی موت اوران کی حیات بے ثبوت نہیں ہو تک عقل وانصاف ہوتو بات توات میں فقرے میں تمام ہوگی اور جنون وتعصب کا علاج مقدمه ثالث:- جومحق كى بات كارى مواس كار بوت اى ك زم ہوتا ہے آپ این دعوے کا ثبوت ندرے اور دوسروں سے النا ثبوت مانگا پھر ل ومجنون كبلاتا بيامكار يرفنون وهذاظاهر جداً. 



## و المال منا و المال المناسط المناط المناط المناط المناط المناط المناط المناط المناط المناط الم

دوسرے بدندہب اگر ابو بحروعمرضی اللہ عنہما کو جھٹلا کیں تو تم ان کے جھٹلانے کے مقالم نے مقالم بیت کوخرد ارجھوٹا کہنا۔

- مناظرہ میں جج لازی مقرر کرنا چاہیے، دیکھواللہ تعالیٰ نے یہود ونصاریٰ کی بات بتانے کے بعدا بن حکومت اور فیصلہ کاذکر فرمایا۔
- مناظر کے لئے خالف کی کتب پرنظرر کھنالا ذم ہے دیکھور بتعالی نے مسلمانوں کو اہل کتاب کی تفصیل بتائی۔
- مناظر پر لازم ہے کہ وہ خالف کے دین وعقائد سے پوری طرح باخبر ہودیکھور ب تعالی نے مسلمانوں کو یہود ونصال ی کے مناظر انہ ضمون کی خبر دی اس طرح بیقیلیم فر مائی کہ یہ یا تیں تمہیں ان ہے مناظرہ ہونے کی صورت میں کام دیں گی۔
- عقائد کے معاملہ میں کشف اور الہام معتبر نہ ہو نگے ، بلکہ پختہ دلیل ضروری ہے،
  تقلید بھی اس معاملہ میں غیر معتبر ہے۔
- مرد عیدار پردلیل لازم ب، خواه د فنی کاری بو، خواه ثبوت کاد عیدار بو، دیکھویم و دونصار کی نفنی کادعویٰ کیا کہ جمارے علاوہ کوئی جنتی نہیں والّا مَنْ کَانَ هُو داً اُو نصاری ٥ توباری تعالی نے فرمایاتم سے جوتو دلیل دوقُل کھاتُوا بسر کھانگہ مِن کُنتمُ صادقین ٥ (تعریفی بن م م 806-155 ملحا)
  - مناظرہ میں ترک دلیل کرنے سے پر بیز چاہیے کہ بیم خلوبیت کی دلیل ہے۔
- ے دینوں سے مناظرہ کرناست انبیاء کرام ہے ، دیکھوحضور علیہ السلام نے حضرت علیہ السلام کے عبدیت پر کیے دلائل قائم فرمائے ۔
- بے دینوں سے مناظرہ کرنا کارثواب ہے دیکھوحضورعلیہ السلام نے نجران کے عیسا تیوں سے جومناظرہ کیا تھا سورۃ العران کا کثر حصاس کے بارے میں ہے۔ مناظر کو ذراق اور گال بازی ہے پر ہیز کرنالازم ہے
- ت حتی الامکان مخالف ہے اچھا سلوک کرنا ، اعلی اخلاق برتنا چاہیے بالضوص اگر مخالف کا فر ہوں اور اینے ایمان کی امید بھی ہوتو ان ہے اچھی طرح پیش آؤ دیکھو

لن تنالوام العمان

21

نفستنى

nacional de la compansión de la compansión





ملاعلی قاری شرح فقد اکبرین فرماتے بین که جمهورعلماء کنزد یک خضرعلیدالسلام نبی بین اور نده بین

دیو بندیوں کے شخ الاسلام شبیر احمدعثانی فرماتے بین احقر کا رجان اسی طرف ہے کہ

انکونی شلیم کیا جائے۔

( نفسیر عثمانی صفحه نمبر 521)

صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنمافرماتے بین که حضرت خضرعلیدالسلام نبی

بین جن کوسر کاردوعالم اللہ نے دعادی شی (اللہم علمه المتاویل وفقه فی اللدین)

بین جن کوسر کاردوعالم اللہ نے دعادی شی (اللہم علمه التاویل وفقه فی اللدین)

سرفرا زصاحب كاتجابل

سرفرازصاحب نے آیت کریمہ ﴿ و ماارسلنا من رسول الا بلسان قومه ﴾ (

ہارہ 22) کی تغییر میں شمیراحم عثانی کا حوالہ ہمارے خلاف دیا ہے۔ حالانکہ ان کو معلوم ہونا

ہا ہے کہ مناظر اند کتابوں میں یا بر ہانی دلائل پیش کیے جاتے ہیں یا جدلی دلائل کا مقصد سہوتا

ہے۔ کہ مسلمات قصم سے استدلال کیا جائے ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کرنے والی شخصیت سے

نامعلوم سے چھوٹی ہی بات کیوں او جھل رہتی ہے بھی فقاوی دشید سے حوالے دیتے ہیں

اور بھی تفیر عثانی کے اس اصول کو ذہن میں رکھیں کہ خالفین کے سامنے اپنی کتابوں کے حوالے

ہیش نہیں کیے جاتے آ ہے آخراس قدر بو کھلا کیوں گئے ہیں؟

سرفرازصاحب کاحضرت احپھروی پر بیجااعتراض الٹاچورکوتوال کوڈانٹے'

مولانا محمد عمر صاحب نے فرمایا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ہتی جوتمام جہانوں کے معلم ہیں دیو بندی ان کو اپنا شاگر د بنانے پر تلے ہوئے ہیں اس

Marfat.com

کہ آپ نے جس صدیت کورفع یدین کی ممانعت کے بارے بیس پیش کیا ہے اس کا روتو عد شین اس حدیث کورفع یدین عندالسلام کی ممانعت کے باب بیس رکھ کر کر چکے ہیں۔امام بخاری نے اس کی تر دید کی ہے خود امام مسلم نے بھی اسے عندالسلام رفع یدین کی ممانعت کے باب بیس رکھا ہے اور امام نووی نے بھی اس کی شرح بیس اس کا رد کیا ہے پھر اردو کر باب بیس رکھا ہے اور امام نووی نے بھی اس کی شرح بیس اس کا رد کیا ہے پھر اردو کرتے والی نووی شرح حوالہ سے کہا کہ وہ اس حدیث کے تحت کہتے ہیں کہ سلام پھیرتے وقت ہا تھ نہ اٹھا میں جیسے دوسری روایت بیس اس کی تقریح کم چود ہے اس سے رکوع بیس جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرنے کی ممانعت مقدود ہیں بلکہ وہ تو مستحب ہے خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور جو اضاف اس حدیث کورفع یدین کی ممانعت بیں چیش کرتے ہیں وہ بے علم اور احادیث نبو یہ صفحال اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے اور جو صفح الشر تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے اور جو صفحال اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے اور جو صفحال اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہیں جیش کرتے ہیں وہ بے علم اور احادیث نبو یہ صفحال اللہ تعالی علیہ وسلم سے ناواقف ہیں۔

#### مناظرابلسنت

مناظر اہل سنت نے فر مایا کہ سب سے پہلے میں بیاحتجاج کرتا ہوں کہ جن باتوں کا میں کئی بار جواب وے چکا ہوں آپ بار بار اپنی جر تقریر میں انہی کو تھیت التے ہیں۔
آپ بار بار امام بخاری امام مسلم اور امام نووی کا نام لیتے ہیں جب کہ میں اس کا جواب کئی بار دے چکا ہوں کہ حدیث کے مقابلے میں ان کے اقوال کی کوئی وقعت نہیں۔ پھرو و حنفی بار دے چکا ہوں کہ حدیث کے مقابلے میں ان کے اقوال کی کوئی وقعت نہیں۔ پھرو و حنفی میں جبیں اس لئے ہم پر ان کا قول ججت نہیں۔ ہم ہراس کا قول ججت ہوسکتا ہے جو ہمارے مسلک کا ہوای کئے قول آپ اس کا

#### لائي جومارے لئے جت ہو۔

ماں حضور علیہ السلام کی صدیث بر ایک کیلئے جت ہے اور دلائل کی روشیٰ میں حدیث کو سیجھنے کا بر ایک کو استحقاق حاصل ہے۔ آپ کے مولانا اساعیل وہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الا بمان میں لکھا ہے کہ جو شخص ہیں ہے کہ قرآن و صدیث مجھنا مشکل ہے اور اسے علماء ہی سیجھ سکتے ہیں وہ قرآن و صدیث کا مخالف ہے۔ ایک صورت میں آپ کا ہے کہنا کہ اس کا مطلب فلال بیان کرےگا کہاں کا انصاف ہے۔ صدیث آپ کے سامنے ہے اگر آپ

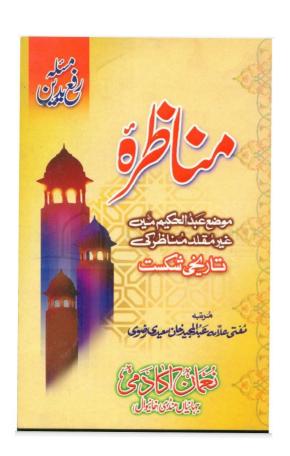

متاللة كمتعلق بدالفاظ استعال كية "كه مين مركزه مي مين ملنه والا بهون "اس سينغ واليكو كيا تاثر موكا جوان كتابول كويز هيگاس كار قبل كيا موكا دراس كاعقيده كس طرح تباه موكا دراس كرساته ساته يدعبارت بيش كتي" كرجس كانام محرياعلى بودكسي چيز كاما لك ومخارفيس"اس كاجواب بمى حفزت صاحب كول كرك بين اس كرماته تيسرى عبارت يديش كي في"كاس شہنشاہ کی قویشان ہے کداگر جا ہے آلی عظم نخن سے کروڑوں نبی ولی جن اور فرشتے جریل اور محرك برابر پيدا كرۋالے \_ گوياكى ايك عبارت كاجوابنيس ديا كيا \_ اس ك بعدآب بحى" افق" الفات بين اور بحى" الجامعة الفات بين كيايد مارك ملك كى متندكايين إن ؟ جوآب مارے ماضے پيش كررے إن پيرمولا ناذا كرصاحب ي کیاعلائے بریلوی کالعین اور شخص قائم تھا؟ یابریلوی علاءان کوبریلویوں میں شار کیا کرتے تھے توالی صورت میں بیآپ کا طویل طویل بیان پڑھنا کوئی معنی تبیں رکھتا ہے۔ اور پھراجمل العلماء كى بات كرر بي بين كدانبوں نے فرماديا ب اوركوكى جھڑا اى تين صرف بيرجهم اب مارات بركرفت كرين اور كوئى اجمل شاه صاحب اس كے مقابلے ميں بير كيا دركوئى جھڑا ہى نہيں ہے صرف بير جھڑا ہے يد مجى كوئى بات موسكتى ب جےآب لوگ"ريلويت" يا" رضاخانيت" كيت بين وو مولانا اجدر شاصاحب علیدالرحمة كی وجدے قائم موئى بانبول نے ان عبارات برگرفت كى ب-اس كساته ساته "المبد" من كبدريا كرآب كواب خاتمه كابية باتومطلب يدمواك كتاب مين ميركهددينا كعلمنين بادرانجام كاكوكى پيدنيين وغيره وغيره بادني كتافي اورسب وشتم برمشتل كبددينا كيابيه بالكل جائز ہے؟ جبكددوسرى كتاب ميں بدكبدديا كيا بهوتو كويا جوايك كاب يره الاسكاب شكايان جاه موتار اس كى كوئى يروان بيس

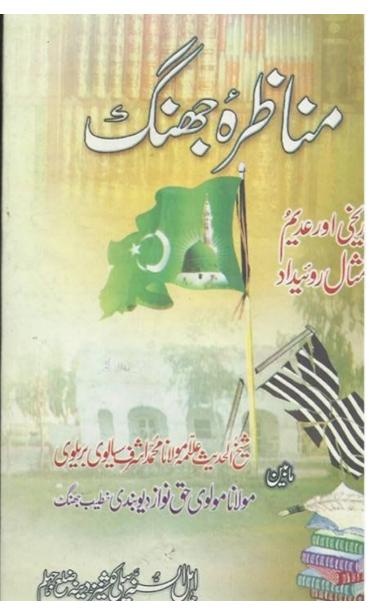



تلے فن ہوجا کیں مے، ارشاد باری تعالیٰ حق اور سے ہے: فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَا ءُ وَأَمَّا مَا يَنْفَحُ النَّاسَ فَيَمَثُثُ فِ الْأَثْرِضُ \* كَذَٰ لِكَ يَضُرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ ﴿ (الرعد:17)\_

( رجمه )" يعنى جمال توب فائده مونى كى وجد سے زائل مو جاتا ہے الكن جو چيز انسانیت کیلئے نفع رسال ہوتی ہے، (الله تعالیٰ کی توفق ہے)وہ زمین میں قرار ودوام یاتی ے '۔ آپ بھی جارے ساتھ اس دعامیں شریک ہوں کہ اللہ تعالی اپنے صبیب کریم علیہ الصلوة والسلام كطفيل علامه محترم كواني تمام ترجسهاني بكري بعلى اورعقلي قوي كي سلامتي کے ساتھ تا دیرا ہے دین شین کی خدمت کی تو فیل وسعادت عطافر مائے۔

میں اہلنت وجماعت کویہ خوشخری سانا بھی این سعادت سمجھتا ہوں کہ مصنفاتِ علام سعیدی ، شرح صحیح مسلم اور تبیان القرآن کو ہمارے عہد کے دوممتاز ا کا برعلاء اہلسنّت، علامه عبدالكيم شرف قادري اورعلامه محمد اشرف سيالوي مدالله ظلبهما العالى في مسلكِ المسنّت و جماعت کے لئے متندومتنق علیما قرار دیا ہے، یہ امر کموظ رہے کہ یہ دونوں اکابر ہمارے مسلک کے لئے جمت واستناد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ان دونوں اکابرنے مذکور وبالا کتب کی عبارات مين جن مقامات يرحذف ،ترميم ومبدّل ياتفيح واضافي كالمشوره ديا، علامه صاحب نے برطیب خاطراہے تبول فرمایا اور اب ان کتب کے آئدہ ایڈیشن ای کے مطابق آرے ہیں۔الل علم کے لئے ایک ایمان افروزنویدیہ بھی ہے کہ علامہ صاحب نے "نعمة البارى"ك نام عشري صحح بخارى كى تعنيف كا آغاز كرديا ب،اميد بكريد ایک منفردوممتازشرح حدیث ہوگی اوراس کا اندازشر صحیح مسلم مے مختلف ہوگا۔ ممكن ہے مجھے ہے كى مسئلے كے تغيم يا تغييم ميں خطا ہوگئى ہو، اگر كوئى صاحب علم ميرى

كى خطا پرمطلع ہوں تو از راہ كرم اصلاح فر ما كرعندالله ماجور ہوں ، ميں ہميشه ان كاممنون

مفتى عبدالرزاق نقشبندى دارالانآء ميس مير عماون بين ادراس كتاب مين درج

# Ataunabi.com Standard Lander Lander

#### Ataunnabi.com

ماوقع في الدفاع

كشف القناع عن مكر 344

#### جھوٹ کی بھی کوئی حدھوتیھے

د يو بندي موصوف لكصة بين كه:

" نیز حیام الحریثن سے پہلے ہندو متان کے کسی مستند عالم دین نے ان عبارات کا دومعنی ومثقی مراد نیس لیا جوا جواس بات کا کھلا مورد ماغ میں آیا جواس بات کا کھلا مجروب کے ایمان سوز دیاغ میں آیا جواس بات کا کھلا مجروب کے کہ احمد رضا خان اوراس کی صمام الحریثین فساد کی اصل جڑ ہے ور نہ دیگر کوان عمارات میں ایک کوئی قیاحت نظریقا گیا" ہے ۔ ﷺ

الجواب: جوب کی بھی کوئی حد ہوتی ہے لیکن دیو بندی موصوف نے تمام حدیں پارکر لی بین اور اس قر آئی حکم "لعند الله علی الکاذبین "کو بھی بالائے طاق رکھ دیا ہے، ہمیں حجرت ہوتی ہے کہ ایسے جھوٹے بلکہ پر لے درج کے مفتری و کذاب کو دیو بندیوں نے اپنا مناظر تصور کر رکھا ہے۔ شاید ان لوگوں نے سیجھ لیا ہے کہ بچ کے دریعے سی جنگ نہیں جیتی جاسکتی اس لئے جھوٹ اور چھوٹوں کا سہارا لیاجائے، دنیا کا اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ ہوسکتی جسیدی اطلاح معنی و مفہوم مراد نہیں لیاج حسیدی اللہ علیہ سے پہلے کسی مستعد عالم دین نے ان عبارات کا وہ معنی و مفہوم مراد نہیں لیا جو سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مراد لیا تھا۔ دیو بندی موصوف ہی جسیں بتا کیں کہ بہاو لیو رکا مشہور مناظر ہ آخر کن مسائل پر جوابھا اور کوئی عبارات زیر بحث ال گاسکین تھیں؟۔

قار کین کرام! حمام الحریث بن به ۱۳۲۰ به یش کهی گاور بها دلپورکا مناظر و" برا بین قاطعه" کی گفریه عمارت پر ما بین حضرت غلام دینگیر تصوری رحمة الله علیه اور خلیل احمد أنیشه و ی به ۲۰۰۰ برده مین منعقد جواا دراس مناظر سے بین خلیل آنیزشو ی کو فکست فاش جوئی کے شرکاطوق کلے بین سیار کانیزشو ی صاحب بها دلپورسے بیا گے تنے یہ بین سید ی اعلی حضرت رحمة الله

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

#### Ataunnabi.com

ماوقع في الدفاع

34

كشف القناع عن مكر

علیہ کی تصنیف لطیف" حسام الحرمین" سے تقریبا اشارہ سال قبل علاء برصغیراس عبارت کو کفر بیقر ارد ہے چکے تھے۔لہذاد یو بندی موصوف کا بیکنا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کی مستند عالم دین نے ان عبارات کو گفر پیٹیس قرار دیا ،نرا جھوٹ اور بہتان ہے، بلکہ مسلم حقائق وثوا بلاکھ جلانے کے متراد ف ہے۔

اباً گرکوئی شخص پوری بے حیائی اور بے شرمی ہے جیوٹ پر جیوٹ بو لئے گلتو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں، باقی حقیقت وہی ہے جوہم نے عرض کی ہے، اب اگر کوئی شخص ندمانے تواس کی مرضی، جب دل ہی ندمانے تو بہائے بڑار ہیں ۔

اور ان تمام امور سے بیٹا بت ہوا کہ فساد کی اصل جڑ دیو بندیوں کی گستا خانہ وائمان سوزعبارات ہیں، ہا تی تفصیل ان شاءاللہ العزیز آئند واوراق میں آئے گی۔

<sup>🗓</sup> د فاع مفحه 84، مكتبه فتم نبوت ، يشاور ـ



الجوابهالصواب

واضح ہوکہ انسان برکفر عائد ہونے کی دو صور تیں ہیں۔ اقل التزام گفریعنی جھٹے سدلوان سے کو مدلول نفس جارکہ اورکم شرعی کو عکم شرعی کو عکم شرعی کا درکم سے میں التزام کی صورت میں تکفیر جائز و درست ہے بعنی ارکسی کفر عجب و نادانی کی وجہ سے انسان پر لازم آجاتا ہے ہیں التزام کی صورت میں تکفیر جائز و درست ہے بعنی ارکسی نے دیدہ دو الب تھ کھر اختیار کیا اور مجاند ارزم کی تحقیر سے جان ہو جو کر انکار کیا تواس کو کا فرکہ ناچا ہے اور جانت از دم کی تحقیر درست بنس۔ اسی واسطے حقیقین فقہ ارکرام نے لزوم کی صورت میں بختیرے اجتناب کیا ہے۔ اور جی فقہ کے ایسے معلی دم وقعہ پر کھر کا اطلاق کیا ہے ان کی غرض تحقیر مرتکب بنیں ہے بلکہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اس مرتکب نے بجاب موقعہ پر کھر کا اطلاق کیا ہے۔ اور جی فقہ کے بیا میں کرنا مقصود ہے کہ اس مرتکب نے بجاب مرقب کو استرع کی کا دیدہ و دوانستہ انکار نہیں کیا ہے۔ باقی رہالزوم کفرے نہ لزوم کفرے عدم التزام کھر تو فاہ ہے کہ قائل نے کسی مدلول مرتب کا دیدہ و دوانستہ انکار نہیں کیا ہے۔ باقی رہالزوم کفرے نہ لزوم کفرے عدم التزام کھر تو فاہ ہے۔ کہ واس کا شرعی نیس ہوں سے انکار نہیں کیا ہے۔ بالی الشرع بی موال الترام کو تعدی تو نو کہ اس موقعہ کے بیا نہ در انساز کر کہ بیاں کا شرعی نیس ہوں کا موقعہ کی تعدید ہوں کہ بیاں کا شرعی نیس ہوں کا شرعی نیس ہوں کا سے بیانی الترام کو تعدید کی تحدید کہ بیاں عدر انساز کا کا اگر از کا ب

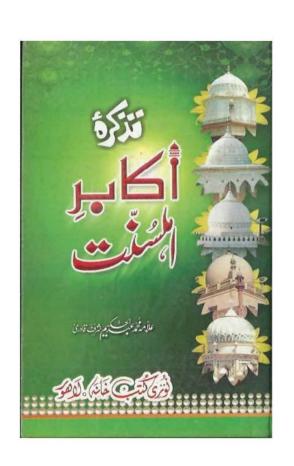

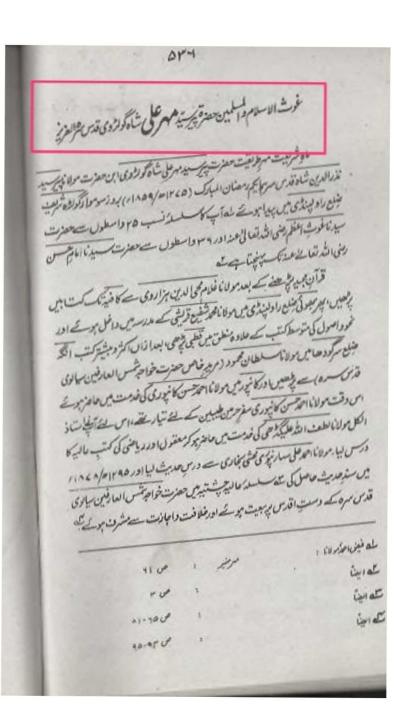

# جنس كرم شاه صاحب الا وحرى كا اعترال نظريات كا تخفيقى و تنفيدى جا تزه اور انهم في آوى عاليف وترتيب مولانا محم إرون رثيد مولانا محم إرون رثيد ماشر: المجمن فكر رضا لا مور

#### الضابطه التاسعه: لزوم كفرادرالتزام كفرى شرعى تضوير

كلمات كفريد وأسمول شل مخصرين:

(1) القسم الاول: الروم كفر-

(2) لعم الأني: التوام كفر

القسم الاول: الزوم كفر الي كلد كفريد كركية بين جس بش كى معنى يح كا بحى احمال بو-بالفاظ ويكراز م كفركامعنى بيب كلدتو كفريه به يحراس كله بين معنى يح كا بحى احمال بولي يخ كله يك كل مطالب اورمعانى بن عكة بين محرقهام كرتمام كفرتك مكتباني في والي بين تحراس كله بين اليك معنى يح كا بحى احمال ب

الشم الآنى: التزام كفرائي كله كفريكانام بجس مين كوئى الي متى تين بنت جوقائل كوكفر سے بچائے يا لفاظ ويكرا يے كله كفريكو كہتے ہيں اس كے قائل كو يقيقاً كافر كہا جاتا ہے اس ميں كى ايے معنى كى مخواتش فين موتى كداس كے قائل كواس معنى كى وجہ سے تفرسے بچالا جا

## اختلاف فقهاء وومتكلمين كي تشريحي نوعيت:

لزوم كفرى صورت مين فقها واور متطلمين كا اختلاف ب-فقها وكا موقف تربيب كداروم كفرى صورت مين تقم تلفيرد يا جائع كالمتطلمين كا نظريديد به كدكرانوم كفرى صورت مين سكوت كيا جائد متطلمين فرباح بين جب تك كي صورت ندوو قائل كو كافر كمن سكوت اختياركيا جائد-

نتیج العیارت: اختلاف کی تو یکی توعیت کے بعد ہم نتیجہ پیش کرتے ہیں ملاحد قرما کیں۔ فتیا واور منطبین کے ندہب میں سے احوط ندہب اور جس میں زیادہ التیاط کی الی ہوں



ہوتی تھی قاکل کو کا فرمیں کتے تھے،اساعیل وہلوی کے ستر کفر کوائے ،لیکن تاویلات کے سبب اے کافر فیمیں کہا۔حالانکہ تھانوی ،گنگوری ، نانوتو کی ، اُمیٹھوی کی بنسبت اساعیل دہلوی کو کافر قرار دیے کا انقصان زیادہ ہوتا کہ اساعیل وہلوی ان سے براا مولوی تھا اور دیو بند ایوں وہا بیوں کا منتقد بیشوا تھا۔ لیکن آپ نے اے کافر قرار نددے کرد یو بند یوں ، وہا بیوں کے مند پر جلمانچہ مار دیا کہ ایجنٹ ثابت کروورندالتزام تراثی ندکرو۔ باتی مسمن صاحب کا یہ کہنا کہ اعلی حضریت (رحمۃ اللہ علیہ) نے اساعیل وہلوی کو کافر کسنے صفح کیا ہے اِلکل فاط ہے۔

178

کیا ؟ بیهماراسوال تهبارے او پر قرض ہے، اگر ہمت ہے تو اس کا جواب دینا۔ ان شاء اللہ (ع<sub>د وجب</sub> کبھی زند گی میر نہیں دے سکو گے اور تهمیں تسلیم رنا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت (دعہ اللہ علیہ بچھنرے مسئلہ میں چارات میں ذرائ بھی تا و مل مکن

باتی هستن صاحب کا بیرانها که اتاق حضرت (رحمة الله علیه) نے اسا تیل دبلوی کوکافر کینئے سے منتقع کیا ہے بالکل غلط ہے۔ آپ نے واضح الفاظ میں کہا ہے جو آئییں (اپنی تحقیق کے مطابق) کا فر کے تو میں اسے نہیں روکوں گا۔ چنا نچہ جب آپ سے پو پچھا گیا: ' وحرض: آملعیل و ب**اوی کو کیسا مجمنا جا ہے؟''** 

ارشادفرمایا: "میراسلک بید به کده پزیدی طرح به اگراوئی کا فر به شعرین گیاورخود کین گینس البت غلام احمد ( تادیاتی ) مبیدا حمد ( علی گرخی ) خبل احمد ( آفیضوی ) ، رشیدا حمد ( کنگویی ) ، اخرف علی ( فغانوی ) کنفر بی جوشک کرے ده خودکافر شنگ شک فی محکفر به و عَدَابِهِ فَقَدْ حَمَدُ "جوان کے کفروعذاب بین مجل کرے ده خودکافر بے۔

(ملفوظات اعلىٰ حضرت،صفحه 172، المكتبة المدينه ، كراجي)

الزمات كے جوابات

#### كفرلزومى والتزامى كى بحث

📃 حيام الحربين اور فالفين

کلمات کفر کی دوسیمیں ہوتی ہیں:۔

(1) لزومٍ كفر

(2)التزام ٍ كفر

1) کروم کفری تعریف کا خلاصہ بیہ ہے کہ دوبات مین کفرنین گر گفر تک پہنچانے والی ہے بینی اس میں کسی معنی سیج کا بھی احتال موجود ہوجس کی وجہ سے جملہ تو کفری ہے لیکن سیج معنی کے احتال کے سبب قائل کو کا فرنیس کہا جائے گا۔البت اگر قائل خودصراحت کردے کہ اس کی مراد کفر مید میں ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گا۔

🖊 (2) التزام كفريد ہےاييا جمله بولا جومين كفر ہے يعنى الله ( عذوجل) كى ذات كاا نكار كرديا، نبى كريم (صلى الله عليه و آلا

صام الحريثان اور فالغين 179 179 الزمات كرجوايات المساحة على المساحة ا

(فتاوي رشيديه،صفحه192،عالمي مجلس تحفظ اسلام، كراجي)

گنگونتی صاحب نے ایک جگہ قاماللہ پائی چی کا قول چیش کیا کہ ان کے زدیک بزید کا فر ہے اور دوسری جگہ آنگونتی صاحب نے اپنے جگہ وہ کا فرمیس کہا کہ ان صاحب نے اپنا نظرید چیش کیا کہ وہ کا فرمیس کہا کہ ان صاحب نے اپنا نظرید چیش کیا کہ ان کے خرمیس کہا کہ اور ان کے کے زدیک ان عبار تو ان بھی تا ہو ان کے کا فرمیس کی مشہور تھی اور اساعیل دیلوی ان کی سجے تا ہو گئی کہ نے عاجز رہا تھا۔ ) اور ان میں میں میں میں اسامیل دیلوی ان کی سجے تا ہو گئی کہ کے ماجز رہا تھا۔ ) اور ان عمل دیلوی کی تو یہ بھی تا ہما اسلام تک انہوں نے اساعیل دیلوی ان کے اسلام تک اسامیل دیلوی کی تو بھی تا ہمار ان کے اسامیل دیلوی کی تو ان کی کی تا ہمات دیکھی اسلام تائیل دیلوی کی تو ان کی کی تا ہمات دیکھی کے ان کے اسامیل دیلوی کی تو انہوں کے تا میک دیلوں کے اسامیل دیلوی کی تو انہوں کے تا کہ کا دیلوں کے اسامیل دیلوی کی تو بھی تا ہمار کی کہ تو بھی اسلام تک اسامیل دیلوی کی تو بھی تا ہمار کی کہ تو بھی تا کہ کی کہ کو بھی کا کہ کا کہ کو تا کہ کا کو کی کی کہ کو تا کو کہ کو تا کہ ک



۱۱ کوکافر کنے کا دبال کا فرکہنے والے برعائد ہوتا ہے۔ میں پورے و فق سے کہہ سکتا ہوں کہ علماء بریلی ماان کے ہم خیال کسی عالم نے آج تک کسی سلمان کو کا فرنہیں کہا خصوصًا اعلم خرت مولانا احمد رضا خال صاحب بر ملوی قدس سرۃ العزیز توسیر تکھیزیں اس قدر محتاط واقع ہوئے تھے کہ امام الطائفہ مولوی اسلمعیل صاب دہلوی کے بحثرت اقوال کفرین تقل کرنے کے یا وجود لزوم والتزام کفر سے قرق

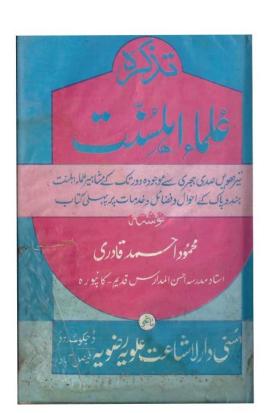

العن برا او هاب لکه کرو تخفاخت فرمائه، اورا بوابر کات می الدین جملائی آلی انتهای محمد عون مصطفر رضا ی فی بر کون مصطفر رضا ی فی بر کون مصطفر رضا ی فی بر کون انا واقع بقین الدین علی الرت کرمائد گرم ای کی بر کون کا فاق شیخ و در سرا ی فی بر کار مواد ای بر مواد کا بی بر کار مواد کا بی بر مواد کا بی بر مواد کا بی بر مواد کا بر کار این المین مواد کا بر موا

## حفرت ولاتأتيه محاسعيب كاظمى امروبوى ملت ان ملطسلا

خواج خواج خواج کا المهری رمنی الشرعنه کی تقریب عرص میں دعظ کے لئے ملنا ان بہو پنے، الب ملتا ان آپ کی لقریر سے بے مدستا کرم ہوئے، شیح نقیب عالم نے قیام کی دعوت پیش کی، جے آب نے قبول کیا، بومبر صلاع عیں ملمان آکر مسجد فتح شیرخاں او باک ورواز گی امام الدین

# (٢)غزالي دورال مولاناسيدا حدسعيد كأظمى (١)

منینم اسلام، غزائی زمال، رازی دورال، حفرت علامه سیدا حرسعید کافی قدل سرهٔ العزیز، علم و فضل کے بے کرال سمندر جھیں و تدقیق کے نیرتا بال، زبروتقوئی اور عبادت و العزیز، علم و فضل کے مرح النبیا کی تعبیر، الفقر فخری کی تصویر، صدافت و فاروقیت کے عظم، علم و فضل کے مرح البحرین، سادات کے گو ہرآب دار، بارگاہ غوصیت کے مرغوب و مقبول، علوم الوضیفہ کی بربان، رضویت کے یاسبان، اسلاف صالحین کی میراث، اخلاف کے لئے مصل راہ، اعداء دین کے سامنے شمیر بربن، الل دنیا کے سامنے سرایا استفتاء، کے لئے مصل راہ اعداء دین کے سامنے شمیر بربن، الل دنیا کے سامنے سرایا استفتاء، احباب کے لئے صروفی الله سائن الله میں اور تا الله سائن الله کی علی میں اور تا الله سائن تھی ہے اس میں علم دھر فان کی بارش، گفتگویں اثر آفرین، روانی، قدرت اور سیلانی تھی ۔ تمام کی مجلس میں علم دھر فان کی بارش، گفتگویس اثر آفرین، روانی، قدرت اور سیلانی تھی ۔ تمام علوم و فون پر یکسال نظر و مهارت، مضایین میں طبح زاد نگارشات کا لمکہ، نکت تنجی اور حاضر جوانی میں اپنا کانی نہیں رکھتے ہے۔

۲۵ رمضان المبارک کوعشاء کے بعد بیخر میر ہے قرمن ہوش دحواس پر بیلی بن کرگری کے معنوت علامہ سید احمد سعید کافلی دلینظیہ کا وصال ہو گیا ہے۔ جمعے بول لگا جیسے دنیائے سنیت بیتی ہوگئی۔ علم اور اخلاق کی عظمت اور برتری کا آئیڈیل (Ideal) رخصت ہوگیا۔ وہ شفقتیں نظر سے اوجھل ہوگئیں جو صرف آپ سے وابستہ تھیں۔ علمی اور نظری المجنول میں اب سمائل کوسلحمانے والی کوئی شخصیت نظر نہیں آئی۔ مصائب کے اندھیروں میں کسی طرف حوصلہ آفرینی کا اجالانظر نہیں آتا۔ ووا پی ذات میں ایک اجمین سے ۔ وہ دنیا سے کیا گئے کہ علم وادب، رشد و ہدایت اور شفقت و راحت کی مفل اجر محمی ۔ کانتہ نجی اور صاضر جوائی جاتی میں اور برجست اور برکل بات کرنے والا جاتارہا۔

A STANDON OF THE COLUMN TO THE

مفالاستعدى

جس بی توحید ورسالت، خلفا دراشدین، مسائل کلامی، عبادات فنهات اور شخصیات بید اجم موضوعات رمفسل، علی و تحقیق بحث کی گئ ب

از رشعاتِ فکر

ٛ<mark>ػڵڒڂۯؙۼؙڵٳۯڔڛٷڮڛۼؽ</mark>ڮؽ ۺۼؙٲڶػڋؠۺڎٲۯؙڵڡؙۏؗۄ۫ڵؚٙؽؠؽۮۥۘٛػٳڥ٣

صبار الفسران بالكيثو كراجي

مسلک آن لائن مسلک آن لائن کے مد گی کو معملے در کار ہے، اور واقعات نا درہ میں اثبات واقعد کا قول ٹی پر میں تو ہد ذکو ترمین ہے، کیونک ٹی کے مد گی کو علم محیط در کار ہے، اور واقعات نا درہ میں اثبات و اقعد کا قول ٹی مقدم ہوتا ہے، ممکن ہے کہ ذکورہ علما تک بی قول نہ پہنچا ہو۔ یہاں بیا حتمال بھی ہے کہ تو ہد کا قول تو ان تک مجمی پہنچا ہو گمر شرع فقعی پیانے پر یورانشائر نے کی وجہے انہوں نے اس قول کو تسلیم نہ کیا ہو، اور تو یہ کا شبہ

نمبر 4-اسلعیل دہلوی کے تفرکو یزید کے تفریب تشبیہ دینا غلط ہے کیونکہ یزید کے ساتھ مناظرے نہیں ہوئے۔

صرف احتیاط کی ترغیب دیتا ہے اور امام احمد رضائسی کواحتیاط پرمجبور نہیں کر سکتے۔

جواباً عرض ہے کہ تشبید کامن کل الوجو کا ہونالاز می نبیں، جس طرح پر پیدکو بعض مسلمان ، بعض کافر کہتے ہیں، بعض توقف کرتے ہیں، یمی صال اسلمبیل دہلوی کا ہے، من بعض الوجوہ تشبید یہاں ثابت ہے، اس سے اٹکار کرنا تاریخ سے آئکھیں چرانا ہے۔

نمبر5 لزوم والتزام کفراور استغیل دباوی کے سوال پراہلِ سنت کا مناظر نہایت بے چارگی اور بے بی محسوں کرتا ہے۔

جوا باعرض ہے کہ اہل سنت کا مناظر بہال قطعا ہے چارگی اور ہے کی محسوس نہیں کرتا ، وہ تو اس سوال کا منتظر بیشا ہوتا ہے۔ راقم کا منتظر بیشا ہوتا ہے۔ راقم نے مناظر ہ بر گل ہوتا ہے۔ راقم نے مناظر ہ بر بلی ، مناظر ہ ادری ، مناظر ہ جھنگ اور مناظر ہ برگال وغیر ہ کی روئیداد پڑھی ہیں ، کئی مناظر وں کی کیسٹس بھی تن ہیں ، نہیں تو اس مسئلے ہیں دیو بندی مناظر ہ بر جگد دیا ہوانظر آیا ہے۔ ان بے چار وں کوتو کی کیسٹس بھی تر فی نہیں آئی ، اور آنہیں کر وہ والتزام کفر کا فرق بھی معلوم نہیں ہوتا۔ چنا نچہ مناظر ہ جسک میں دیو بندی مناظر وہ کی اور آنہیں کر وہ موالتزام کی وجہ سے کا فرنہیں کہا ، آپ بات بید کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مولا نا احمد رضا خال صاحب نے لزوم والتزام کی وجہ سے کا فرنہیں کہا ، آپ بات بید کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مولا نا احمد رضا خال صاحب نے لزوم والتزام کی وجہ سے کا فرنہیں کہا ، آپ بات بید کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مولا نا احمد رضا خال صاحب نے لزوم والتزام کی وجہ سے کا فرنہیں کہا ، آپ بات بید کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مولا نا احمد رضا خال صاحب نے لاتے ہیں کہ دوجہ ہے گا فرنہیں کہا ، آپ بات بید کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مولا نا احمد رضا خال صاحب نے لاتھ ہے ہیں ؟ "

(مناظره جمنگ مطبوعه مكتبه فريديه، ساميوال عن 107)

جو بے چارے اتنا بھی نہیں جانتے کہ لزوم والتزام میں لفظ ایک ہی ہوتے ہیں یالفظوں میں فرق ہوتا ہے، اُن مناظرین کا میدانِ مناظرہ میں ہونے والاحشر کوئی ڈھکی چپسی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیو بندی مناظرین اپنے اکابر کی گستا خانہ عبارات پر مناظرہ سے ہر جگہ کئی کتر اتے ہیں، یقین نہ آتے تو چیننج دے کرد کیے لیجئے۔

نمبر6۔ مفتی فلیل خال بجنوری (دیوبندی) نے اپنی کتاب "انکشاف حق" میں لزوم والتزام اور احتال کے اپنی کتاب انکشاف حق میں لزوم والتزام اور احتال کے انبی لفظوں سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے دیگر اکابر دیوبند کی کفر بیعبارات کی بنا پر انہیں کا فر کہنے سے احتیاط اور کھنے اسان کا قول کیا ہے۔

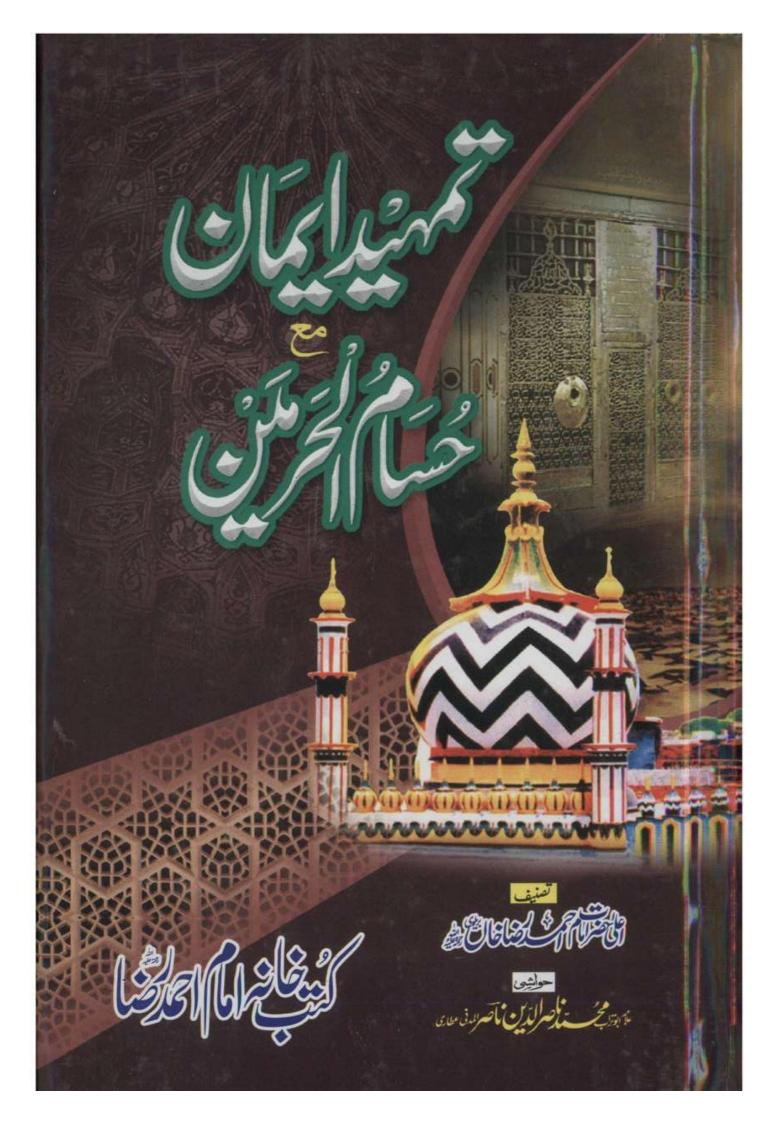

کلام اللی میں فرض کیجے آگر ہزار باتیں ہوں تو ان میں سے ہرایک بات کا مانا کی اسلامی عقیدہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص ۱۹۹۹ نے اور صرف ایک نہ مانے تو فرآن عظیم فرمار ہا ہے کہ وہ ان ۱۹۹۹ کے مانے سے مسلمان نہیں بلکہ صرف اس ایک خرآن عظیم فرمار ہا ہے کہ وہ ان ۱۹۹۹ کے مانے سے مسلمان نہیں بلکہ صرف اس ایک کے نہ مانے سے گافیر ہے، دنیا میں اس کی رسوائی ہوگی اور آخرت میں اس پر سخت تر عذاب جو اُبدالا باد (۱۳۳) ہی موقوف (۱۳۳) ہونا کیا معنی؟ ایک آن کو ہلکا بھی نہ کیا جائے گانہ کہ ۱۹۹۹ کا انکار کرے اور ایک کو مان لے تو مسلمان تھرے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں بلکہ بشہادت فرآن عظیم خود صرح کی گفرہے۔

فاسا اصل بات یہ ہے کہ فقہائے کرام پر ان لوگوں نے جیتا افتراء اشایا، انھوں نے ہرگز کہیں ایسانہیں فرمایا بلکہ انھوں نے بہ خصلت یہود:

یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ-رَجم: یبودی بات کواس کے ٹھکانوں سے پھیرتے ہیں-(بارہ ۵ النسآء ۲۳)

تحریف تبدیل کرکے کچھ کا کچھ بنا لیان افتہاء نے یہ نہیں فرمایا کہ جس شخص میں نانوے باتیں کفر کی اور ایک اسلام کی ہو وہ مسلمان ہے۔ حاشاللہ! (۲۳۱) بلکہ اُمت کا اِنحاع ہے کہ جس میں نانوے ہزار باتیں اسلام کی اور ایک گفر کی ہو وہ یقینا قطعاً کا فرہے۔ وو قطرے گلاب میں ایک بوند بیشاب کا پڑ جائے، سب یقینا قطعاً کا فرہے۔ وو قطرے گلاب میں ایک بوند پیشاب میں ایک بوندگلاب پیشاب ہوجائے گا گریہ جابال کہتے ہیں نانوے قطرے پیشاب میں ایک بوندگلاب کا ڈال دو، سب طیب و طاہر ہوجائے گا۔ حاشا کہ نقتہاء توفقہاء کوئی ادنی تمیز والا بھی ایک جہالت کے بلکہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ''جس مسلمان سے کوئی لفظ ایسا صادر ہوجس میں سو پہلونکل سکیں، ان میں وہ پہلوگفر کی طرف جاتے ہوں اور ایک اسلام کی طرف تو جب تک ثابت نہ ہوجائے کہ اس نے خاص کوئی پہلوگفر کا مُراد رکھا اسلام کی طرف تو جب تک ثابت نہ ہوجائے کہ اس نے خاص کوئی پہلوگفر کا مُراد رکھا ہے ہم اسے گافر نہ کہیں گے کہ آخر ایک پہلو اسلام بھی تو ہے، کیا معلوم شایداس

نے یہی پہلوم اور کھا ہو۔ 'اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ''اگر واقع میں اس کی مُراد کوئی پہلوئے کفر ہے تو ہماری تاویل ہے اسے فائدہ نہ ہوگا۔وہ عنداللہ گافر ہی ہوگا۔'''''') اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً زید (۲۱۷) کیے ، عُر (۲۱۹) کوعلم قطعی یقینی غیب کا ہوگا۔ ''لا) کلام میں اتنے پہلوہیں: عمرو اپنی ذات سے غیب دان ہے یہ صُر تَ کفر و شرک ہے، قُل لَّا یَعُلَمُ مَن فِی السَّمہ وْتِ وَ الْاَرْضِ الْغَیْتِ اِلَّا اللّٰهُ عمرو آپ قیب وان نہیں مگر جن علم غیب رکھتے ہیں۔ اُن کے بتائے سے اِسے غیب کاعلم یقین عاصل ہے، یہ بھی کفر ہے۔

تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَمِثُوْا فِي الْعَدَابِ الْمُهِيْنِ وَمِن جَرِه بَحِي جَمَّ الْجِنْ أَنْ الْعَدَابُ الْمُهِيْنِ وَمِن جَرِه فِي جَمَّ الْجَرِي اللَّهِ عَرَو بَحِي جَرَد عَلَى وَفِيرِه كَى آواز، حشرات الارض كے بدن پر گرنے كى پرندے يا وحثى چرندے كه والے يا باعي نكل كرجانے، آئكھ يا ديگر اعضاء كے پھڑكنے سے هكون ليتا ہے، پانسہ پھينكا ہے، فال ديكھا ہے، حاضرات سے كى كومعمول بنا كراس سے احوال پوچھتا ہے، مان دركافت الله عين كومعمول بنا كراس سے احوال كو چھتا ہے، خال دريافت كرتا ہے، قال ديكھا ہے، حافرات سے كى كومعمول بنا كراس سے احوال كرتا ہے، قال ديكھا ہے، خال دريافت يو چھتا ہے، ان ذرائع سے اسے غيب كاعلم كرتا ہے، قياف دان ہے، علم زائر جہ سے واقف ہے، ان ذرائع سے اسے غيب كاعلم يقين قطعى ملتا ہے، يہ سب بھى گفر ہيں، رَسُول الله مَانِيْجَ فرماتے ہيں:

مَنْ اَلَى عُرَافًا اَوْ كَاهِنَا فَصَلَّقَه، مِمَا يَقُولُ فَقَلُ كَفَرَمِمَا أُنْزِلَ عَلَى عُنَ اَلِي عَلَى عُمَّدُ وَ اللهِ عَنْ اَلِي عَلَى مُحَمَّدُ وَ اللهِ عَنْ اَلِي عَلَى مُحَمَّدُ وَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى مُحَمَّدُ وَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى مُحَمَّدُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ ع

عمر و پر وحی رسالت آتی ہے اس کے سب غیب کاعلم یقین پاتا ہے جس طرح رَسُولوں کو ملتا تھا، یہ اشد کفر ہے (۲۲۰) وَلٰکِنْ رَّسُولَ الله وَ خَاتَمَ النَّبِاتِينَ وَ کَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿ ۲۰٠﴾ وحی تونہیں آتی گر بذریعہ الہام جمیع غیوب اس پر منکشف ہوگئے ہیں (۲۲۱) اس کاعلم تمام معلومات اللی کومحیط ہوگیا۔ (۲۲۷) یہ یوں کفر ہے اس نے عمر و کوعلم میں خضور پُرٹورسیدِ عالم مُؤینِ پرترجیج دے دی کہ حضور سُائینِ کاعلم بھی جمیع معلومات اللی کومجیط نہیں۔ (۲۲۸)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّنِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّنِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ قَالَ فُلَانٌ اَعْلَمُ مِنْهُ الْمُعْافِقَالُ عَابَهُ فَعُكُمُهُ حُكُمُ السَّابِ (نَيْمِ الرياض)("")

جمیع کا احاطہ نہ سہی گر جو علوم غیب اسے البہام سے ملے ان میں ظاہرُ ا باطفا کسی طرح کسی رَسُول اِنس و ملک کی وَسَاطَت وَتَعَبِعِتِ نہیں اللّٰدَتَعَالَی ﷺ نے بلاواسطہ رَسُول اصالۃ اسے غیوب پرمطلع کیا، یہ بھی کفر ہے: (۲۳۰)

الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ

ترجمہ گنز الایمان: اور اللہ کی شان مینہیں کہ اے لوگو شمصیں غیب کاعلم ویدے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رَسُولوں سے جے عام دیدے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رَسُولوں سے جے عام ۔ (آلِ عمران ۱۷۹) بارہ ۲۲)

عْلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِةِ آحَدًا ﴿ اللَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولِ.

ترجمہ کنزالایمان: غیب کا جانے والا تو اپنے غیب پر کسی کومسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پیندیدہ رَسُولوں کے۔ (پارد ۲۹، الحِبَّن ۲۹)

عروکو رَسُول الله مُلَاقِعَ کے واسطہ سے سمعاً پاعیناً یا الہاماً (۱۳۳۱) بعض غیوب کاعلم قطعی الله وظلق نے دیا یا دیتا ہے، یہ خالص اسلام ہے تو محققین فقہاء اس قائل کو گافر نہ کہیں گے اگر چہ اس کی بات کے اکیس پہلوؤں میں ہیں کفر ہیں مگر ایک اسلام کا بھی ہے، احتیاط و تحسین ظن کے سبب (۱۳۳۳) اس کا کلام اسی پہلو پر حمل کریں گے (۱۳۳۳) جب تک ثابت نہ ہو کہ اس نے کوئی پہلوئے کفر ہی مُراد لیا، نہ کہ ایک ملائون کلام،



جوائدً الآباد ٢٦٦ من تك بهي موقوف ٢٧٥ بونا كيامعن؟ ايك آن كو مِلا بهي ندكيا جائے گانہ کہ ٩٩٩ کا انکار کرے اور ایک کو مان لے تو مسلمان تھبرے، بیمسلمانوں کا عقیدہ بیں بلکہ بشہادتِ قُر آن ظیم خود صَرِ یک گفر ہے۔

خامساً اصل بات بیہ ہے کہ فقہائے کرام پران لوگوں نے جیتا اِفْتِر اء ٣٦٨ اٹھایا ، انہوں نے ہر گر کہیں ایبانہیں فرمایا بلکہ انہوں نے بہ خصلت یہود ۲۹سے 'يُبحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَن مَّوا ضِعِه" (ياره ٥النسآ ١٢٠)\_يهودي بات یے بیں فرمایا کہ جس شخص میں ننا نوے باتیں کفر کی اورا بیک اسلام کی ہووہ مسلمان ہے۔ حاشاللّٰہ • سے! بلکہ اُمت کا اِٹھاع ہے کہ جس میں ننانوے ہزار یا تیں اسلام کی اور ایک ٹُفر کی ہووہ یقینًا قطعاً گافر ہے۔ 99 قطرے گُلاب میں ایک بوند پیشاب کا پڑ جائے،سب پیشاب ہوجائے گامگر یہ حامل کہتے ہیں ننانوے قطرے پیشاب میں ا یک بوندگلا ب کا ڈال دو،سب طیب وطاہر ہوجائے گا۔ حاشا کہ فقہاءتو فقہاء کوئی اد نی تمیز والا بھی الی جہالت کے ۔ بلکہ فقہاء کرام نے بیفر مایا ہے کہ ' جس مسلمان سے کوئی لفظ ایباصا در ہوجس میں سو پہلونکل سکیں ،ان میں ۹۹ پہلو گفر کی طرف جاتے ہوں اور ایک اسلام کی طرف توجب تک ثابت نہ ہوجائے کہ اس نے خاص کوئی

٣١٧ بيشه بميشة تك \_ ٣٦٧ رك جانا، ختم بوجانا \_ ٣٦٨ صاف جموناالزام \_ ٣١٩ يعني یبود بول جیسی عادت سے کام کیکر کہ جسطرح یبودی بات کواسکی اصل جگدسے بدل کروہاں رکھتے ہیں جهال انهيں ا پنافائده نظر آتا ہے ای طرح بیر گستاخ بھی علماء کرام رحمت الله علیهم کی عبارتوں میں ردوبدل کرتے رہتے ہیں۔ مسے اللہ کی تتم ہرگزالی بات نہیں ہے۔

www.dawateislami.net

معلوم شایداس نے بھی پہلوم ادر کھا ہو'' اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ'' اگر واقع میں اس کی مُر ادکوئی پہلوئے کفر ہے تو ہماری تاویل سے اسے فائدہ نہ ہوگا ایسی ۔وہ عندالله کافر ہی ہوگا ۲ سے "اس کی مثال ہیہے کہ مثلاً زید۳ سے کے 'مخر واسے کے وا علم قطعی بقینی غیب کا ہے'' ۵ سے ۔اس کلام میں اشنے پہلو ہیں : ﴿ ا ﴾ عمروا بنی ذات سے غیب دان ہے ٢٤٦ بير رح كفرو شرك ب "قُلُ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُ وَاتِ وَأَلاَ رُضِ الْغَيُبَ إِلَّا اللَّهُ "٤٧٤ ٢ مُروآ بِ توغيب دان نہیں مگر جن علم غیب رکھتے ہیں۔اُن کے بتائے سے اِسے غیب کاعلم یقینی حاصل ب، يَرِجُ كَافُوا يَعُلَمُونَ الْغَيْبَ مَالَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ٢٤٨﴿٣﴾ عُرونجُوى بِـ ﴿ ٣﴾ رَمَال

9 کے ہے۔ ﴿۵ ﴾ سامندرک • ۳۸ جانتا، ہاتھ دیکھتا ہے۔ ﴿۲ ﴾ کوے وغیرہ کی

پہاو گفر کائر اد رکھاہے ہم اسے گافر نہ کہیں گے کہ آخرایک پہلواسلام بھی تو ہے، کیا

مُصَنّف: اعليته و المام احمَد وَضَاخَان عَلَيه وَمَدالاً

کواس کے ٹھکانوں سے چھیرتے ہیں تحریف تبدیل کر کے کچھ کا کچھ بنالیا، فقہاء نے

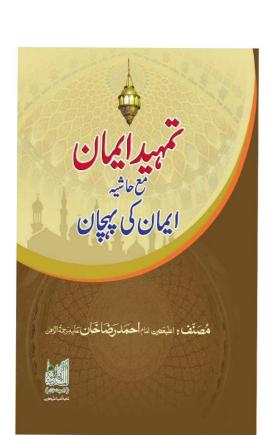

﴿ ٢ ﴾ عمر وکور سُول الله (ﷺ) کے واسط سے سمعاً یاعیناً یا البها ما ۳۹۵ بعض غیوب
کاعلم قطعی الله عرق و حل نے دیایا دیتا ہے، بیرخالص اسلام ہے تو محققین فقہاء اس قائل
کوگافر نہ کہیں گے اگر چہ اس کی بات کے اکیس پہلوؤں میں بیس کفر ہیں مگر ایک
اسلام کا بھی ہے احتیاط و حسین ظن کے سبب ۴۹ ساس کا کلام اسی پہلو پرحمل کریں
گے ۲۹ سے جب تک ثابت نہ ہو کہ اس نے کوئی پہلوئے کفر ہی مُر ادلیا، نہ کہ ایک
ملکون کلام، تگذیب خدا ۴۹ سیاسات ما تنقیص شان سید انبیاء علیہ وعلیم الصلاق
والثناء ۴۹ سیس صاف، صَرِ تح، نا قابل تاویل و قوجیہ ہوہ میں ، اور پھر بھی حکم کفر نہ ہو،
اب تو اسے کفر نہ کہنا، کفر کو اسلام ما ننا ہوگا، اور جو کفر کو اسلام ما نے خودگافر ہے۔ ابھی

۳۹۵ سنا کر۔ دکھا کریادل میں بات ڈال کر۔ ۳۹۲ اختیاط اور مومن سے اچھا گمان کرنے کی وجہ سے (یعنی بیسوچ کر کہ مومن بھلا کفر کی بات کیسے کہ سکتا ہے)۔ ۳۹۷ اس اسلام معنی کوشار کریئے۔ اس معنی پر گمان کریں گے۔ ۱۳۹۸ لشد (بیک ) کوچھوٹا کہنے میں۔ ۹۹س لینی انبیاء کرام کے سردار علیہ والسلام الصلوۃ الثناء کی مبارک شان گھٹانے میں ۲۰۰۰ اس قابل نہیں کہ اسکے کلام کا کوئی اور اسلامی مطلب شار کرسکیں جبکا کوئی اسلامی معنی بی نہو۔

## فتوى

استاذ العلماء حفرت علامه مفتی محم جمیل رضوی

غليفه مجازآ ستانه عاليه بريلي شريف

پیر محمد کرم شاہ بھیروی کی عبارات تسعہ کے پیش نظر فقیر کا نقط نظریہ ہے کہ بیعبارات تو بین خداوند قد وس عز وجل وتو بین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہیں۔ نیز طلاق ثلاث کے مسئلہ میں اہلسنت کے فیصلہ سے انحواف کر کے غیر مقلدین کی تقویت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی گئی۔

نیز گتاخان رسالت کو کھلی چھٹی دی گئی ، ہمارا اہلسنّت و جماعت کا مؤقف ہے جو بھی رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشارۃ یا عبارۃ یا کنا پیۃ گتاخی و بے ادبی کرے یا لکھے وہ وائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل ہے۔خواہ کسی بھی مکتبہ فکر سے متعلق ہو۔

نیز حسام الحرمین شریف جس پراعلی حضرت رحمة الله علیه سمیت عرب کے جید علاء وی دثین وفقهاء کے دستخط موجود بین کوری اُمت کا شرکی فیصلہ ہے۔ جو محض حسام الحربین شریف کے قاویٰ سے متفق نہیں ہم اُسے قطعاً سی نہیں مانے 'خواہ وہ خود ساختہ پیرومفسرقر آن' فیاء الامت' جیسے القابات کا مدعی ہو۔

مارے نزدیک معیار اہلتت یہ ہے کہ تمہید ایمان اور حسام الحرمین کودل و

مان سے مانتا ہو۔ کرم شاہ کے متعلق شروع ہی سے ہمارے شبہات تھے لیکن منفی پروپیکنڈا تھا کہ انہوں نے رجوع کرلیا ہے جبکہ اس کی وفات کے بعد جمال کرم کی



فتاؤى رِضُويّه جلد٣٠

کو ہلکا بھی نہ کیا جائے گانہ کہ 999کاانکار کرے اور ایک کو مان لے تو مسلمان کٹھبرے، بیہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں بلکہ بشادت قرآن عظیم خود صرح کفرہے۔

خامسًا: اصل بات بہ ہے کہ فقہاء کرام پران او گوں نے جتنا فقراء اٹھایا، اسنوں نے ہر گز کہیں ایا نہیں فرمایا بلکہ اسنوں نے بہ خصلت بہود "یُحة وُفُونَ الْکِھُم عَن هُمّ اَنْجِودی بات کو اس کے ٹھکانوں سے پھیر تے ہیں۔ تح بیف تبدیل کر کے کچھ کا کھی متالیا، فقہاء نے یہ نہیں فرمایا کہ جس شخص میں ننانوے با تیں کفر کی اور ایک اسلام کی ہووہ مسلمان ہے۔ وہ مسلمان ہے۔ دہ سلمان ہے۔ وہ بشیا فظاکافر ہے۔ وہ قطرے گااب میں ایک بوند کا اجماع ہے کہ جس میں ننانوے ہزار باتیں اسلام کی اور ایک کفر کی ہو وہ بشیا فظاکافر ہے۔ وہ قطرے گااب میں ایک بوند طاہر ہو جائے گا۔ حالت کو بیا گائے ہوئی ایک بوند گااب کاڈال دو، سب طیب و طاہر ہو جائے کہ فقہاء تو فیاء کو کی اور ایک اللہ میں ایک چہات ہے۔ بنا فقہاء کو کی اور ایک اللہ میں ایک بہاد تھے۔ کے بناکہ فقہاء کو کی اور ایک اسلام کی طرف توجب سے کوئی لفظ ایسا صادر ہو جس میں سو پہلو نکل سکیں، ان میں وہ پہلو کفر کی طرف جاتے ہوں اور ایک اسلام کی طرف توجب سک جات نے ہو جو ایک کہ اس نے بی پہلو اسلام بھی تو ہو، کیا معلوم شایداس نے یہی پہلو میں وہ اور ایک اسلام میں ہو ہماری معلوم شایداس نے یہی پہلو میں وہ اور ایک اسلام کی مثال بیا ہے کہ مثلاً زید کچر، عمر و کو علم قطعی بھی تی غیب کا مثلال سے سے کہ مثلاً زید کچر، عمر و کو علم قطعی بھی نے بی کا اسلام میں استے بہلو ہیں:

(۱) عمروا پنی ذات سے غیب دان ہے میہ صریح کفر وشرک ہے۔

" قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْمِ فِي الْعَيْبُ إِلَّا اللَّهُ الْمَالِدُ اللَّهُ اللَّهُ ال مر الله \_(ت)

(٣) عروآ پ توغیب دان نہیں مگر جو علم غیب رکھتے ہیں۔ان کے بتائے سے اسے غیب کاعلم بینی ہو جاتا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ "سَیَّبَیَّتَ الْحِنُّ اَنْ کُلُوْ کَالُوْایَهُنَدُونَ الْقَیْبُ صَالْمِیْنُوا فِی الْعَدَّابِ عَلَیْ الْعَدِینِ یَ \*\* حول کی حقیقت کھل گئی،اگر غیب جانتے ہوتے تواس خواری النَّهِیْنِ یَ \*\* د

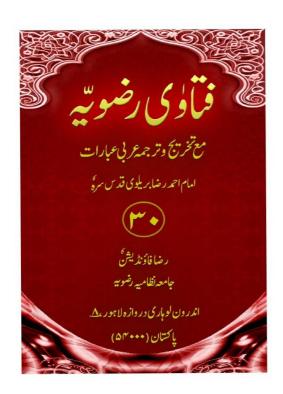

القرآن الكويم ٣٦/

<sup>2</sup> القرآن الكريم ٢٥/٢٧

القرآن الكويم ١٣/٣٨

فتاؤىرضويّه جلد٠٠

علم دیدے ہاں الله چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جے چاہے۔(ت) غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپند ہیدہ رسولوں کے۔

اللّهَ يَهْتَكِي مِن تُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ ""-"غلِمُ الغَيْبِ فَلا يُظْهِمُ عَلْ غَيْهِهَ اَحدًا أَنْ اللّهُ مِن الْهَ تَعْلَى مِنْ تَسُولٍ" 2-

"وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(۲۱) عمرو کورسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے واسط سے سمگا یاعینًا یا البها بعض غیوب کاعلم تطعی الله عزوجل نے دیا یا دیتا ہے، بیا اختال خالص اسلام ہے تو مختقین فتباء اس قائل کو کافر نہ کہیں گھر اگر چہ اس کی بات کے اکیس پہلوئ میں بیس کفر ایک اسلام کا بھی ہے احتیاط و تحسین خلن کے سبب اس کا کلام ای پہلوپر حمل کویں گئے جب تک جا بت نہ ہو کہ اس نے کوئی پہلوٹ ممل کویں گئے جب تک جا بت نہ ہو کہ اس نے کوئی پہلوٹ کفر ایک اسلام کا بھی ہے احتیاط و تحسین خلن کے سبب اس کا کلام ای پہلوپر حمل کویں گئے جب تک جا بت نہ ہو کہ اس صاف، صرتی، نا قابل تاویل و توجیہ ہو، اور پھر بھی حکم کفر نہ ہو، اب تواسے کفر نہ کہنا، کفر کو اسلام ما ننا ہوگا، اور جو کفر کو اسلام ما نے خود کافر ہے۔ اس خفا حضور اقد س صلی الله تعالی علیه و سلم کی تنقیص شان کرے، کافر ہے اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے مگر میں حضور اقد س صلی الله تعالی علیه و سلم کی تنقیص شان کرے، کافر ہے اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے مگر یہود منش لوگ فتبائے کوام پر افترائے سخیف اور ان کے کلام میں تبدیل و تحریف کرتے ہیں۔

اب جانا چاہتے ہیں ظالم کد کس کروٹ پر پلینا کھائیں گئے۔ (ت)

شرح فقه اکبر میں ہے:

ق ذكرو الن البسالة المتعلقة بالكفر اذاكان لها تحقيق مشائخ في مسئله تكفير كه بارك ميس ذكر كياب كداگر تسع و تسعون احتمالًا للكفرواحتمال واحد في نفيه به وتواول بيه مفتى اور قاضى اس كو نفى كفر كا احتال في كفركا في كفركا والله فتى والقاضى



القرآن الكريم ٣ /١٥١

2 القرآن الكريم ٢٢ ٢٥/ ٢٩

3 القرآن الكريم ٢٢ /٢٢

age 344 of 772

# بریلوی مذہب میں " فتاویٰ رضویہ " کی اہمیّت اور مستند و معتبر ہونا

مَلَكُ إِلَى مُنَّتَ كِمُطَالِق روزمَرَة تَشْرَى مُسأَل كَامُسَن مُجَوِّع

احكام شريت

تيرن جه مركز أمع مارت يربو<u> مرضح</u> بالموظا



تَصُلٰيف لطيف

الله جَمْرُ اللهِ اعْدُونَا فَالْ بلوى قَادِينَ فُكِ مِنْ مِنْ العَرْيِرِ

مشبتير براوز ٢٠ باردد بازارلا بو

فون -----نون

Marfat.com

آپ اشوال المكم كالم بمطابق م ابون المقالم بروز بخته برقت معدار من المون المقالم بروز بخته برقت معدار من المحدد كالم محدد كالم المحدد كالم المحدد كالم المحدد من المراجد المراجد المحدد من المراجد المرا

سے آپ کو ابتدا میں نے دین ہوم کیے والوہ اجدہی سے ماصل کیے آپ کے والد سے مول کم ایک آپ کے والد سے مول کم ایک اندوں کے دائد یا بیرمالم دین نے داس یے انحوں نے فقومی توجر سے آپ کو ابتدا میں قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد صرف و نحو کی کٹ بیس مولا ناخلام فادر بیگ سے پڑھیں بچر تمام علوم وفنون اپنے والد ماجد مولانا نقی ملی خان سے ماصل کے تیم مال دس ماہ کی مریس تمام ملام عقلیہ فیلید میں ممارت ماصل کرے ہما شعبان ۱۲۸۲ می کوسند فراف ہے۔

میں کا رہے ہی نتوی فریسی کے والد ماجدنے تعلیم نے فارمغ ہوتے ہی نتوی فریسی فریسی کے میرد کردی تھی۔ آپ نے پہلا نتوئی دستار بندی کے ایکے روزہ اشعبان ۱۳۸۶ می کوکھا۔ اس سے بعد انتری دم تک نتوی فولیں کے فرائض انجام دیتے رہے ۔ " نتا وی رہوں، آپ کا بلندیا پر شام کا رہے اور بادہ ضخیم جلدول بیں ہے ہو فقر صنفی کانہا بت تنقیقی جائے اور قابل قدر ذخیرہ ہے۔

Marfat.com

## فِتاویٰ رضویہ کی اہمیت بریلوی مذہب

#### میں

فتاویٰ رضویہ کے اندر ہر بات صحیح ہے اور حجت ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت کی زُبان اور قلم صحیح چلی ہیں



م شريعت 27 حصه اول

سننے کی فرصت کمال سے ملتی ہے۔ گرشان جامعیت میں کی کیسے ہو اور مملکت شاعری میں برکت کمال سے آئے اگر اعلیٰ حضرت کے قدم اس کونہ نوازیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رشک جنال سے سرفراز تھے اس کی طلب تو ہر عاشق کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت کے حمد و نعت کا ایک مجموعہ کئی حصوں میں شائع ہو چکا ہے جس کا ایک ایک ایک الفظ پڑھنے والوں اور سننے والوں کو مستی عطاکر تا رہتا ہے۔

اعلی حضرت کالغزشوں سے محفوظ رہنا:

علائے دین کے اعلیٰ کارنامے چودہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں گر لغزش علم و فلتت اسان سے بھی محفوظ رہنا یہ اپنے بس کی بات نہیں۔ زور قلم میں بکفرت تفرد پندی میں آ گئے بعن س تجدد پندی پر اتر آئے۔ تصانیف میں خود آرائیاں بھی بوئے حق نہیں ہے۔ حوالہ جات میں کے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں۔ قول حق کے لیجہ میں بھی بوئے حق نہیں ہے۔ حوالہ جات میں اصل کے بغیر نقل پر ہی قناعت کرلی گئی ہے لیکن ہم کو اور ہمارے ساتھ سارے علائے عرب و مجم کو اعتراف ہے کہ یا حضرت فی محتق مولانا محمد عبد الحق محدث دہلوی، حضرت مولانا بحر العلوم فرگی محلی، یا پھراعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا میہ صال دیکھا کہ مولیٰ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے فرگی محلی، یا بھراعلیٰ حفاظت میں لے لیے اور زبان و قلم نقط برابر خطاکرے اس کو ناممکن فرما دیا۔ ذکریک فیصن اللّه یُوٹونیہ میں اللّه میڈوٹونیہ میں اللّه میڈوٹونیہ کی اللّم کی اللّم اسلامہ کرڈائے۔

فقید اعظم کا ایک عظیم و جلیل حاشیہ جو چار مجلدات پر مشتل ہے وہ حاشیہ امام ابن عابدین شامی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے فاوی "رد المحتار" پر ہے۔ جے آپ نے بنام "جد الممتار" موسوم فرمایا ہے۔ لین یہ بیش قیت حاشیہ ای ذخیرے میں پڑا ہے جو ابھی تک محروم اشاعت ہے۔ مولی تعالیٰ کی ایسے مرد جلیل کو پیدا فرما دے جو جملہ تصانیف مجدد اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے "مرکز اشاعت علوم امام احمد رضا" قائم کرے اور آپ کے جوا ہر علمی کو جلوہ طباعت دے۔ آمین

وصال مبارك:

آپ ۲۵ / صفر العطفر ۱۳۴۰ھ مطابق ۱۹۲۱ء جمعته المبارك كے دن عين اذان جمعه كے وقت اينے خالق حقیقی سے جالمے۔

انالله وانا اليه راجعون-

# بریلوی مذہب میں فتاویٰ رضویہ کی اہمیّت



۱۲: مسی می سندین ده العلمی اور عاجزی کا اظهار بنین کرتے، ان کے نبادی بن اریخی حقائق كومجى نظرا نلاز نهيى كياگيا . ١٥: منتقِ رُبول ادرمبت رسول الأملى عليده لم بران كا ايمان ب ابلِ بيت سعا كوسجى عقيدت بهادر صرمت دين متين ان كاجزم صادت باس برده تام مركار بذرسي بدعات د مشكات كوابينول فيصخت ترين الفاظين ددكي الن كاقلم اس امرين مبرت سخت گرسيسر ال كا طرةُ ا تمازانياع سنيت سنية ہے۔ ١٧: ان کون وي على اوراردد نرفط مي يا في جات بي عليم اسلام كيات ساتهاصناف مخن ادب بربهي ال كوكا ل عربسيران كي تويرات فن ادب كا اي شا م كارس جن كوكالحرل ادر لينورسليول كي اعلى ادبي كلاسول كلفاب مين شامل كياجانا جا سيئ \_ الساكمة بهي نہیں کہ برع بی ادر نارس کی تو ریات کسی غیرانل زبان کا نیتر چنس کرہے ہیں کے لعیض فقادی انگریزی زبان میں ہیں ہیں۔ را) نقادى رصوبر كے مطالع سے مولانا احمد رضا خال بریلی کی حیرت انگر: فوت مطالحد، رَّتِ حافظ توبِ استدلال استناط مسامل من ندرت ان استخاج اوروَيِّت ببان كا المان م والسهر بهت سے تادی می زر بحث مرا کی تعق کے ساتھ ساتھ دیگر عوم وفزن رہی سیاری تحفین بلق ہے مَثْناً حِصْ كى مقدار ده درده اور ذراع سيتعلّق بنترى النجى النميد في المساء المستدين ١١ رجب السساحية فيمسياه لايستوى وجصعا وجوفها فخب المساحة (١) (۱) حیات مولانا احمدرها خال از پروفیسر ڈا کوط محمد مسود احمد بر فقادی رضویرج اصد ۱۲۲ تا ۲۰۰۰ س. والعین ج ا صد۲۲۲ سے

Marfat.com



ان السمع والبصر والقوادكل أوليك بعشك كان ، أكد، ولسب سے سوال كان عنه مسئولات ہونا ہے۔ اورفرا يا ہے : كيون نرمُواكرحب تم في الصيرسنا تومسلمان لولااذا سبعتبوه ظن المؤمنون و المؤمنات بانقسهم خيرايك مردول عورتول فامنى ما ول لعنى اليدعواني مسلما فول يرتبك مكان كما بوتا . اور فرما يا سبيه : بعظكم الله اف تعودوا مشله ايداات الترتمين نعيت فرماتا يدكداب الساندكرنا اگزا بمان د کھتے ہو۔ كنتم مومنين يحه رسول الشرصة الشرتعا في عليه وآلم وسلم فرمات بي ا كان سے بچ كر كمان سب سے بڑھ كر مجو ل أيّا كعروالفان فات الظن اكذب الحديث بات ہے۔ (اے امام مالک، بخاری، ماسک، بخاری، ماسکم، الوداود اور ترمذی نے دوایت کار م والا مالك والبقاري و مسلم والوداؤد والترمدي. اور فرمات بين ملى المدّنعا في عليه وسلم ، تو في اس كا دل چركر كيون نر ديكها (است أفلا شققت عن قليه ي مرواة وغیرہ - فرات میں کلدگو کے کلام میں اگر ننا فرے می کفر کے کلیں اور ایک تاویل اسلام علی برکام فرات میں کلدگو کے کلام میں اگر ننا فرے مین کفر کے کلیں اور ایک تاویل اسلام مسلو وغارة . كى پيدا بوتروا جب ب اسى تاويل كو اختيا دكرى اور استمسلان كيفرائي كرمديث مي آيا ب، الاسلام بعلوا و لا يعلى الم و والا الرويا في اسلام عالب رسا ب اورمغلوب بنيس كيا جاماً ،

له القرآن الحريم ١٠/١ الله القرآن الحريم ١٢/٢٠ القرآن الحريم ١٢/٢٠ الله القرآن الحريم ١٢/٢٠ الله المراع ال

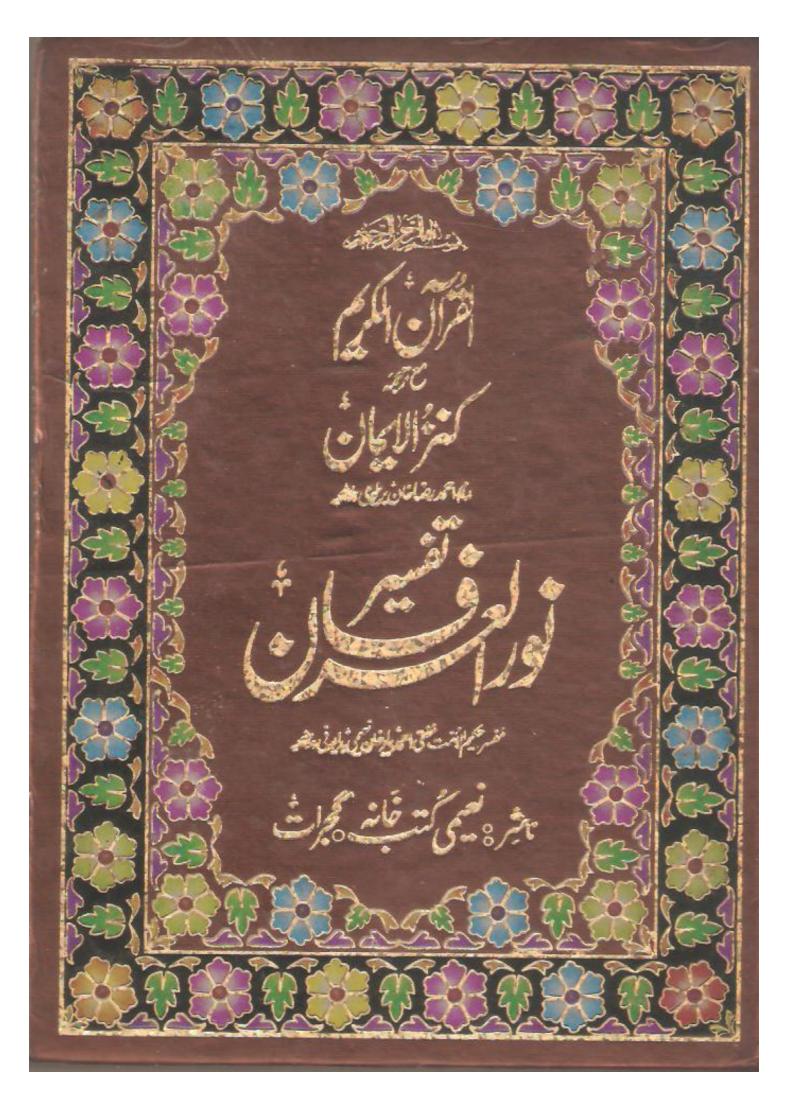

THE PLAN

عها ایمان تعیب او مهائے قبر قبم پر اطاء ورسول پر احسان ہے کہ تعمیل اس کی فریش تھی ہے۔ منت منت کر خدمت سلطان جمی کی منت شار از و کر بخدمت گاہلتہ

O ال عاملوم والأكرى قلوس كالتشور يا المال فيل بكدب وحقور كااحاليا عي كالمحلى بو لعتين لمين ووحنور معطيل ي ليس الرقام جان كالرجوجات ومنوركا يكفي الاعادرار فاحواج موسى وتنتي بوجاد بير حضور يريكاحمان لين أكر يم موري عالى الم عالما احمال موري ع نیں بلداں کا ہم پراھیان ہاں عصام بولا كر بحى اسلام واعمان عى فرق كياجاتا عدائي صورت يش ايمان كا المتيار ب شركتن اسام يعني ظاہری اطاعت کا خیال دے کہ بھال الفاقعال نے ایمان کا اصان جنایا ووری مگد هنور کے ميدوت فربائ كاكفر بالقذه فالفلا أل قراك: ١٦٥) معلوم بواكر حضور اورائيان لازم وطزوم بين ما يهال ايمان عدم اوهنورين العيني جوهم وقيم المام أ عالول كم فيوب جالنا عال يرتبارك ول علات كي بي عديد عدين ال كي إلاه ش اینا ایمان ظامر کرنا حیث عاضال دے کہم الفيكارول كاليروش كرة كيمولا الم الفيكاد إلى وال مولى تير \_ حبيب صلى التصالية وسلم يرا كان لا ع 4、上京山地上上上了月時日 ما لكنے كے لئے الله الية الله الله الله الله نيس فن عرال كاظهار كاظم ع يصر زين ألا سَيفَامًناديُ ( آل عران: ١٩٣)

111

Page of the Contract ري الصورة المد كال وط الل على في الل الراب سال سال السال المال Out du-ك بوال عام جوده و بازون كوليرت بأزيل حاست ہوسلمانوں کو بات بات برمشرک کیدائے ون فيال رب كريمض كمان فرض ون يساله تعالى كرما الداجما كان ركفتا كدوواع على -جه النهار كو بخش و الا بعض كمان مستحب بين في مسلمان بعانى - اليما كمان ركمنا بعض كمان حرام فیک مسلمان پر بلاوجہ بد تمانی کا بینی مسلمان کے میں ایس مال ترکرو الملیل دب فے الی ماری ے چھالاے کولام می کی بہت سے چھے ہیں۔ ين أفروم ول كايدور كولاك كرتبارايدور عالمج ب كرخود اسية ميب وحولة واورتوبه كرو 🗨 خيال رے کہ کی کے واقعی ایب اس کی پیٹھ بچھے وہان کرنا فيبت إنبيت جائز بحى بادرنا بالزجى ناجاز موالي المداري المالك وكالمراس كالميت دومسلمان ہودوس بے کہ فاص محض ہوتیسرے بیا كه وو ليب ال شي موجود بو اگر نه بوتو بهتان يوشظ بياكه ووليب علانه ينداو يا تجويل بياكه ال ويب ك بيان كرك كاكوني شرى خرورت در چيش شرو البذا كافر كي فيبت جائز فيرمعين تفي كي فيبت جائز خابری ملانیه شرانی یا فاحق کی فیبت جائز جس کو مب جائے ہوں کے دوفائق ہے محدثین کا راویان حدیث کے فیوب بیان کرنا یا کی شاگرو کی استاد 上はらくとこうととからしていると ك ال كوي يعطل كردينا جائز عالدان ي فرورت فرق موجود ع الحيت كوم بحانی سے تشہید دی چھ وجہ سے ایک پہ لمبیت گناہ ب كرب لذت ب فائده ويصرب بمال كا كوشت كمانا زنااور مودكناه بي محرزناش لذت اور مود شال بالحد مالي فائد و تو ب دوم ب يد كد فيبت نہایت کمناؤ نااور گندا کام ہے جے سے منس انسانی نارے کرے ہے۔ ● یعنیٰ سب انسانوں کی اصل حفزت آدم وحواجل اوران کی اصل مٹی ہے تو تم ب كى الل من يولى بل برائز ت

تفاوت ال شركزت بيدا مو ما تا يا المحال الله الله على المعالمة المحالية はりましょこのとのでする الله مسكولون مثل العال تقوى رشد و مدايت الم الم الماسية الماسية الماسية الماسية الأست منظوم وواكر كناو كنزلتس بتك وجدال كناو الله الله الله و يردل وال المال كروا سلنانوں کے دو کروہ شن کا کا اعث اول کے خفزت في ومعاويد وفي التافيما كي حك اللهم كي کی کدامیر معاویہ نے اہام پرجی معترے علی کی مطلق ع تالف كي (شان زول ) أيك بار تضور سلى صليع مارف وقريف فيارع تخانسار ق اليك عامت يركز ديوا وبال اين الى منافق جي してしまいいないしましたるは يندكر في عبدالصائن وواد في كما كر علود ي فيح كا قوم عداش مون اور دونول عماميس آيس عرال على - في كل اصليم في ال على كا كرادي -ف موقعه يرية بت كريدارى ال عاملوم بوا كه مسلمانول ش مل كرانا حضور كي سنت اور اعلى

CORP.

ے۔ موفاد قرمات ال كدفر شلول نے حفرت آدم مليد السلام كم متعلق وكو وكايت كي تمي بس كي أبوال طرن في كه يعلم بدوركار اليس جدوكيا (وون البذاار كن معمان توميه الكيابو يا نبيت چند مستاه معلوم يوسة ايك يركر مسلمان أوكا الدها مود في و كالزور م يرك و الإلا المال المال الكاوسة لوسرك يوبارات الماكناوكا المعدد ووأ يقيرے بياكه مسلمان كواپ لاپ سے نہ يالاوا جو ا عالمار مو الرجه وه تب ال على مو تود عواد -11年記日学日第二月 الرجير عاديال الماش على الدائة تقديدك جواقب عُمِي فَمْ إِنْ مِنْ كَلِيْ مُولِ كِدابِ السِرَ لَكِلْفِ رَ يوني ال القاب عد يكارة من في على على المولي اطرع ولي و (خزائ العرفان) في الحارثين في بن تم مليان بوكر فاحق كيول في بوان ラカッニ いつかいかとしずり いがらいしいもりのしてましたこと

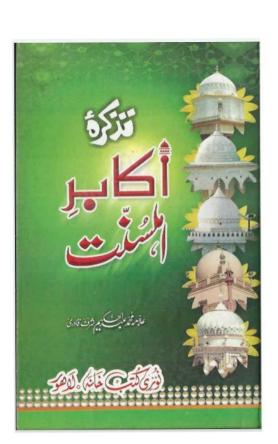

# ميكم لاتست لونامني احدمارهال لعيى فرسرو

شنخ انفسیر خرت مولانا منتی احریارخان این مولانا محریارخان بدا پرتی دفدس مرمها ) شوال ۱۳۲۳ عرام ۱۰ ۱۹ می محلیقلد کی و تصبیلی دشتا بدا بول) که دیندار گولت میں پیدا ہو سکے اور آپ کے دالد ماحد ذاری درسیات پرعم رکھتے تھے ، امنوں نے جامع مسجد میں ایک محت جاری کیا تفاض میں طلبا دکونسیم دیتے تھے، خالباً محرت شاہ علی سین انٹری میاں کھی تھی وی فدس مرہ کے مرسیقے تاہ

مولانامفتی احد ما رفال رحد الله تعالی نے ابتدائی تعلیم این والد ما جدسے ماصل کی ،

المجدور رستمس العلوم ، بدالوں میں داخل موکرتین سال تک (۱۹۱۹ ما ۱۹۱۹) مولونا قدر مرش میں بدا بوق و تعلیم المان المعاد و در بجی اساتذہ ہے اکتساب معنی کہا آئی زمانے میں برقی متر المعنی ما کورستر سے مستر ف بوستے۔ ابتدائی ماکر سفرت مولانا شا ما حدوث افال بعدی قدر سمرہ کی زمادت سے مستر ف بوستے۔ ابتدائی محتب دیا دہ نم جامول کے مول نا مافظ میں سب سے زیادہ نم جامول کے مول نا مافظ میں سب سے زیادہ نم جامول کے مول نا مافظ میں سب سے زیادہ نم جامول کے اور امندول نعام مافظ میں سب سے زیادہ نم جامول کے اور امندول نعام مافظ میں سب سے زیادہ نم جوئی کا در امندول نعام کا مستقی قراد دیا ، مام بنا میشس العلوم ، ہدا لوں میں سرکہ بندیت شائع مولی کا م

مدرسش العلوم ، بدابول کے بعد مدرسرا سلامیر، مدیندهو (مناع علی گرده) میں داخل مورست العلوم دوربر سے تعااس مئے داخل موسد بوصل ، بیزنکداس مدرسر کا تعلق دارالعلوم دوربر سے تعااس مئے داخل موسد بیزنکدار دوربر سے تعاام مئے دان داخلہ کا ذکر معنی صاحب نے اپنے مجرعهٔ دان سے تعلیم تزک کرکے مراد آباد جیار کے دان داخلہ کا ذکر معنی صاحب نے اپنے مجرعهٔ

مله مواننی کوکب قامنی : میرن ماک چیا دل دمبرا ۱۹۰ : ص ۱۴ - ظام مرفق وانا : امفات المرب اص ۲۹ مشه مرفق وانا : امفات المرب اص ۲۹ مشه محدالیب قادری بیدونیسر : تلی و داشت . مشه عبدالذی کوکمب قامنی : میرمت مالک ، ص ۲۳ تا ۲۴. مشه عبدالیب قادری ایدولیس : مستحی ا دواشت

#### قائل نے اگر کُفر مُراد لیا ہو تو کُفر ہیں اور قائل نے اگر کُفر مُراد نا لیا ہو تو اُسکی تکفیر نہیں بلکہ وہ مسلمان ہیں



والم خطر بقلبه ما يوجبُ الكفر، إن تكلّم به وهو كارة لذلك، فذلك محض الإيمان. وإذا عزم على الكفر، ولا بعد مائة سنة يكفر في الحال، كذا في "الخلاصة". رجل كفر بلسانه طائعاً وقائم مطمئل بالإيمان، يكون كافراً، ولا يكونُ عنذ الله مؤمناً كذا في "قتاوى قاضيخان".
ولا يكونُ عنذ الله مؤمناً اختلاف، فإن قائله يؤمرُ بتجديد النكاح وبالتوية والرجوع عن ذلك بطريق الاحتياط، وما عن خطاً من الألفاظ ولا يوجبُ الكفر، فقائله مؤمن على حاله، ولا يؤمرُ بتجديد النكاح والرجوع عن ذلك، كذا في والمحيط.

له إذا كان في العسالة وجوة توجِبُ الكفرَ، ووجهُ واحدُ يمنغ، فعلى المفني: أن يميلَ إلى ذلك الوجه، كذا في المغلاصة؟. في "البزازية؟: إلا إذا صرح بإرادة توجبُ الكفرَ، فلا ينفه التأويل حينذ كذا في «البحر الرائق». ثم إن كانت نيةُ القائل الوجهُ الذي يمنغ التكفير فهو مسلمُ وإن كانت نيّته الوجهُ الذي يوجبُ التكفير، لا تنفعهُ فتوى المغني، ويؤمَّرُ بالتوية والرجوع عن ذلك، وبتجديد النكاح بينه وبين امرأته، كذا في «المحيط».

وينبغي للمسلم أن يتعوَّد ذكر هذا الدعاء صباحاً ومساء، فإنه سبّ العصمة عن هذه الورطة بوعد النبيّ صلى إنه عليه وسلم، والدعاء هذا: «اللهمّ إني أعوذُ بك من أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم كذا في الخلاصة».

#### البابُ العاشرُ: في البغاة

أهلُ البغي: كلُّ فرقة لهم منعةً يتغلّبون، ويجتمعونَ، ويقاتلون أهلَ العدل بتأويلِ ويقولون: الحقُ معنا، ويذّعون الولاية، فإن تغلّب قومَ من اللصوص على مدينةٍ وأخذرا المالَ فليسُوا بغاةً، كذا في "خزانة المفتين".

إذا خرج قومٌ من المسلمين عن طاعة الإمام وغلبُوا على بلدِ دعاهُم إلى العود إلى الجماعة وكشف عن شبهتهم، ودعاهم إلى التوبة، كذا في "الكافي" وهذه الدعوة ليست بواجبة. إذا بلغه أنهم يشترون السّلاخ ويتهشون للقتال، ينبخي إن بأخذهم، ويحبسهم حتى يُقلِعوا عن ذلك، ويُحدِثوا تربةً دفعاً للشرّ بقدر الإمكان، كذا في "الهداية".

يحلُّ للإمام العدل أن يقاتلهم وإن لم يبدؤوا بقتاله، وهذا مذهبُنا. وإذا ثبت أنه يباخ قَثَلُ الفتة الممتنعة، وإن لم يوجَدْ منهم القتالُ حقيقةً، يباخ قتلُ المدبر إليهم. ولو هزمَهم إمامُ أهل العدل فلا يحلُّ لهم أن يتُبعوا المنهزمينُ إذا لم يبنَ لهم فتةً يرجعون إليها. وأما إذا بقي لهم فئةً يرجعونَ إليها، كان لأهل العدل أن يتبعُوا المنهزمينَ. ومن أسر منهم، فليس للإمام أن يقتلَه إذا كان يعلم أنه لو لم يقتلُهُ لم يلتحق إلى فئةٍ ممتنعةٍ، أما إذا كان يعلمُ أنه لو لم يقتلُهُ لم يلتحق إلى فئةٍ ممتنعةٍ، أما إذا كان يعلمُ أنه لو لم يقتلُه لم يلتحق إلى فئةٍ ممتنعةٍ، أما إذا كان يعلمُ أنه لو لم يقتلُه بلن «الهداية».

ولا يجهزُ على جريحهم إذا لم تبقَ لهم فئةً، وأما إذا بقيّتُ فيجهزُ عليهم. ولا تُسبَى تساؤُهم وذراريهم، ولا يملُكُ عليهم أموالهم، وما أصاب أهل العدل في عسكر أهل البغي من كراع. أو سلاح، أاو غير ذلك، فإنه لا يردُ يملُكُ عليهم أموالهم، وما أصاب أهل العدل يحتاجون إلى سلاحهم وكراعهم في قتالهم ينتفعون بها. فالسلاخ يوضَعُ عليهم في الحال. ولكن إن كان أهلُ العدل يحتاجون إلى سلاحهم وكراعهم في قتالهم ينتفعون بها. فالسلاخ يوضَعُ موضعه كسائر الأموال، والكراعُ يباعُ ويحبُسُ ثمنُه؛ لأنه يحتاجُ إلى النفقة، ولا ينفقُ إليه الإمامُ من بيت المال لما فيه من الإحسان على الباغي. ولو أنفق كان دُيناً على الباغي، فإذا وضعت الحربُ أوزازها، وزالت منعتهم يردُ عليهم، فيه من الإحسان على الباغي. ولو أنفق كان دُيناً على الباغي، فإذا وضعت الحربُ أوزازها، وزالت منعتهم. وكذلك ما

وما أتلف أهلُ البغي من أموالنا ودماثنا حالة الحرب، فإنهم لا يضمنونَ إذا تابوا وزالت منعنَهُم. وكذلك ما أتلف المرتدونَ من أموالنا ودماثنا حالة الحرب، فإنهم لا يضمنونَ إذا أسلمُوا. وما أتلفُوا قبل القتال من أموالنا ودماثنا، إذا كان لهم منعةً لا يضمنونَ، ولكن ما كان قائماً بردً على أصحابه إذا تابوا. وإن اعتقدُوا تملّكها بتأويلهم ودماثنا، إذا كان لهم منعةً لا يضمنونَ، وكذلك أهلُ العدل لا يضمنون ما أصابُوا من دمائهم وأموالهم بسبب

ُ قائل نے اگر کُفر مُراد لیا ہو تو کُفر ہے اور قائل نے اگر کُفر مُراد نا لیا ہو تو اُسکی تکفیر نہیں ہوگی بلکہ وہ مسلمان ہیں



الله الثاني - الفوائد

الموسى على المتاذى (١) تبجيلا كفر ، كذا في صلاة "الظهيرية" ، وفي قال للمجوسى : يا أستاذى (١) بنجيلا كفر ، كذا في صلاة "الطهرية" ، وفي "الصغرى" : الكفرشيء عظيم (١) ، فلا أجعل المؤمن كافراً متى وجدت رواية أنه لا يكفر (١) .

آهل بلدك، فقد ارتدوا بأسرهم، فذكر شبخ الإسلام أن إجابة دعوة أهل الذمة مطلقة في الشريعة، وحلق الرأس ليس من شعار الشريعة، ومجازات المحسن بإحسانه من باب الكرم، والمروءة، وحلق الرأس ليس من شعار أهل الضلال، و الحكم بردة الإسلام بهذا القدر غير عمكن، كذا في الفتاوى الظهيرية من السادس من كتاب السير.

(۱) قوله: "ولو قال للمجوسي: يا أستاذي إلخ" أقول: ليس المجوسي قيداً، بل كذلك لو قال للذمي، ولفظ الأستاذ فارسية وهي بالذال المعجمة على مقتضى قواعد لغة الفرس.

(۲) قوله: "الكفرشى، عظيم إلخ" قال في "العمادية" بعد كلام: ثم اعلم أنه إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير، ووجه لا يوجب فعلى المفتى أن يميل إلى الوجه الذي يمنعه تحسبنا للظن بالمسلم، ثيم إن كانت نية القائل ذلك، فهو مسلم وإن كانت نيته الوجه الذي يوجب الكفر لا ينفعه حمل المفتى كلامه على الوجه الذي لا يوجب الكفر، ويؤمر بالتوبة والرجوع، وبتجديد النكاح بعد الإسلام، ثم إن أتى بكلمة الشهادة على وجه العادة لم ينفعه ما لم يرجع عما قاله؛ لأنه بالإتيان بكلمة الشهادة على وجه العادة لا يرتفع الكفر، انتهى، وهو المختار، كما في "الفتاوي الظهيرية".

(٣) قوله: "متى وجدت رواية أنه لا يكفر" يعنى ولو كانت تلك الرواية ضعيفة، كما في شرح المصنف على الكنز، أقول: ولو كانت تلك الرواية لغير أهل مذهبنا، ويدل على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعًا عليه، وفي شرحه أيضًا من باب البغاة يقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير، لكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون، بل غيرهم.

ولا عبرة بغير الفقهاء نقله عن ابن الهمام، وفيه من باب المرتدين بعد كلام ساقه، ثم قال: والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن، أو كان في كفره اختلاف، ولو رواية ضعيفة، فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة في كتب الفتاوى لا يفتى بها، قال المحقق ابن الهمام: وقد ألزمت نفسى أن لا أفتى بشىء منها.

وذكر المصنف في شرحه أيضًا في هذا الباب قبيل هذا ما لفظه: وفي "الفتح" ومن هزل لفظ كفر ارتد لكونه استخفافًا، فهو ككفر العناد، والألفاظ التي يكفر بها تعرف في كتب فتاوى، انتهى.

فهذا وما قبله صريح في أن ألفاظ التكفير المعروفة في الفتاوي موجبة للردة حقيقة، وفي البزازية ": ويحكى عن بعض من لا سلف له أنه كان يقول ما ذكر في الفتاوي: إنه يكفر بكذا

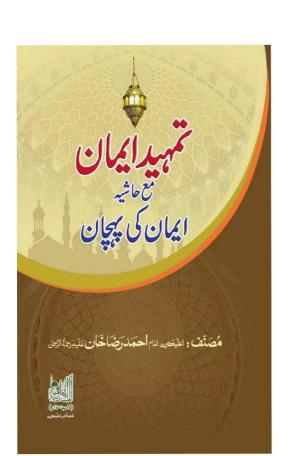

جَمِيُعُ مَا وَقَعَ فِى كُتُبِ الْفَتَ اوٰى مِن كَلِمَاتِ صَرَّحَ الْمُصَدِّدُهُ وَيُهَا الْمُصَدِّدُهُ وَيُهَا الْمُصَدِّدُهُ وَيُهَا الْمُصَدِّدُهُ وَيُهَا الْمُصَدِّدُهُ وَالْمُكُونُ الْكُفُرُ وَإِذَا لَمُ تَكُنُ مَحُمُولًا عَلَى إِرَادَة قَائِلِهَا مَعُنى عَلَّلُوا بِهِ الْكُفُرَ وَإِذَا لَمُ تَكُنُ إِرَادَة قَائِلِهَا مَعُنى عَلَّلُوا بِهِ الْكُفُرَ وَإِذَا لَمُ تَكُنُ إِرَادَة قَائِلِهَا ذَٰلِكَ فَلاَ كُفُرَ دَرِجِهِ: ' يَعِي كُتِ اللَّهُ وَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُو

ضروری تنبیه ۱۳۳ : احتمال وه معترب جس کی گنجائش بو ۳۲۲ مرت بات ۳۳۳ میں ، مرت بات ۳۳۳ میں ، تا ویل نہیں سی جاتی ورند کوئی بات بھی کفر ندر ہے۔ مثلاً زید نے کہا خدا دو (۲) ہیں ، اس میں بیتاً ویل بوجائے کہ لفظ خُدا سے بحذ ف مضاف تھم خُدا مُر اد ہے یعنی قضاء دو ہیں ، مبرم ومعلق ۳۳۳ ، جیسے قُر آن عظیم میں فرمایا لِلَّا اَنْ یَاْتِیکُ مُاللَّهُ اَیٰ دو ہیں ، مبرم ومعلق ۳۳۳ ، جیسے قُر آن عظیم میں فرمایا لِلَّا اَنْ یَاْتِیکُ مُاللُّهُ اَیٰ

#### فتوى

استاذ العلماء حفرت علامه مفتی محم جمیل رضوی

غليفه مجازآ ستانه عاليه بريلي شريف

پیر محمد کرم شاہ بھیروی کی عبارات تسعہ کے پیش نظر فقیر کا نقط نظریہ ہے کہ بیعبارات تو بین خداوند قد وس عز وجل وتو بین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہیں۔ نیز طلاق ثلاث کے مسئلہ میں اہلسنت کے فیصلہ سے انحواف کر کے غیر مقلدین کی تقویت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی گئی۔

نیز گتاخان رسالت کو کھلی چھٹی دی گئی ، ہمارا اہلسنّت و جماعت کا مؤقف ہے جو بھی رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشارۃ یا عبارۃ یا کنا پیۃ گتاخی و بے ادبی کرے یا لکھے وہ وائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل ہے۔خواہ کسی بھی مکتبہ فکر سے متعلق ہو۔

نیز حسام الحرمین شریف جس پراعلی حضرت رحمة الله علیه سمیت عرب کے جید علاء وی دثین وفقهاء کے دستخط موجود بین کوری اُمت کا شرکی فیصلہ ہے۔ جو محض حسام الحربین شریف کے قاویٰ سے متفق نہیں ہم اُسے قطعاً سی نہیں مانے 'خواہ وہ خود ساختہ پیرومفسرقر آن' فیاء الامت' جیسے القابات کا مدعی ہو۔

مارے نزدیک معیار اہلتت یہ ہے کہ تمہید ایمان اور حسام الحرمین کودل و

مان سے مانتا ہو۔ کرم شاہ کے متعلق شروع ہی سے ہمارے شبہات تھے لیکن منفی پروپیکنڈا تھا کہ انہوں نے رجوع کرلیا ہے جبکہ اس کی وفات کے بعد جمال کرم کی



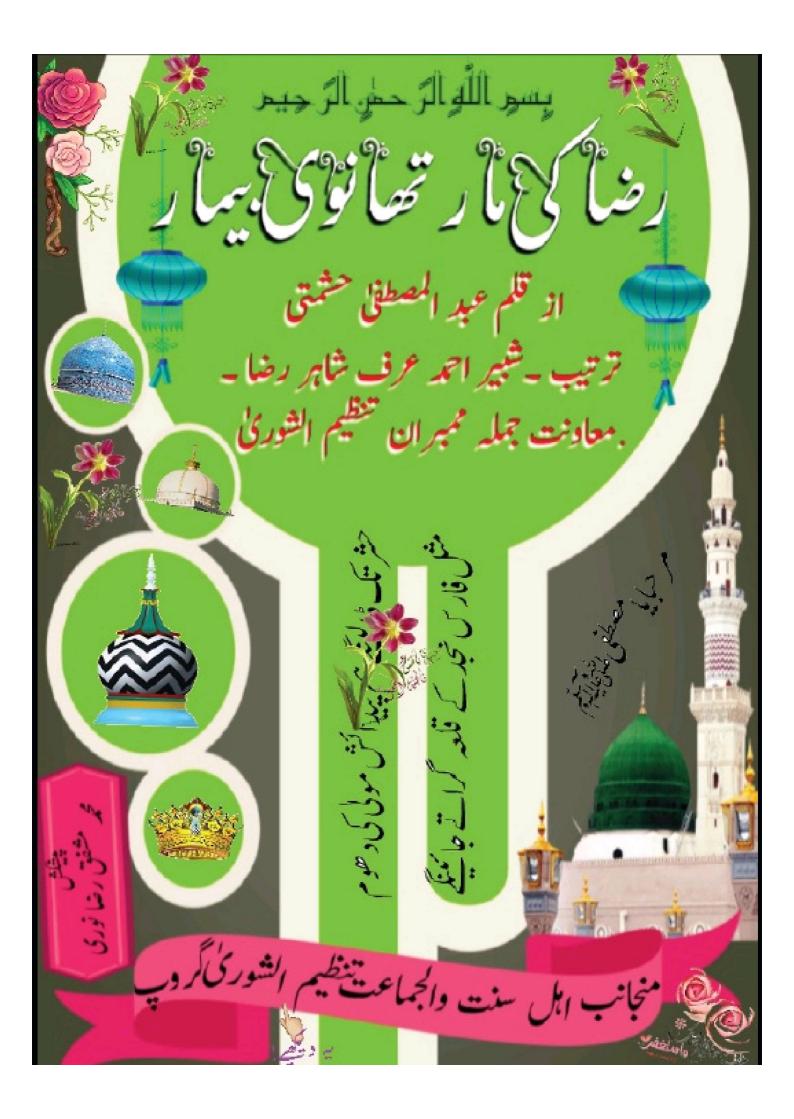

معزز قارئین \* تھانوی وہائی \* نے اس عبارت ملعونہ میں سڑی سڑی گالیاں دی ہے اور \* تھانوی وہائی \* نے اس عبارت کے ذریعہ کفر بکا ہے، اب اس عبارت خبیثہ پر عمیق نظر ڈالا جائے تو \* تھانوی وہائی \* کا کفر روز روشن کی طرح ظاہرو باہر ہوتا نظر

﴿ اولاً، تھانوی وہانی نے علم اغیب کی دو قسمیں بیان کی، ﴿ یہاں پر ہم ﴿ پوری دنیا کے ویوبندیوں سے سوال کرنا جاہتے ہیکہ، بتاؤ تھانوی نے جو علم

غیب کی دو تعلیم کی کے کہا تھ دیوبندی علم غیب کی دو

فشم مانتے ہو یا نہیں؟ ﴿

اگر نہیں مانے تو \* تھانوی پر تمہارا کیا تھم ہے، \*
کیونکہ \* تھانوی نے علم غیب کی دو قسم کی ہے؟ \*
اور اگر تم بھی \* تھانوی \* کی طرح \* علم غیب کی دو
قسم مانے ہو \* تو بتاؤان دونوں قسم کا نام کیا ہے،



حفيظالايمان

10

maulana ke nazdeek e gaib zati hota hai

رہایہ کہ جس جگر علی نقل کیا جا وہ وہاں ہی انکار ہو یہ کو کی ضوری نہیں خود قرآن مجید میں بہت جگر کفار کے آفوال وعقائد نقل کتے ہیں اور دوسری آیات میں انکار فرما دیا گیا ہے رہاسجدہ اور بوسہ ول تواس عبارت میں اس کا بیٹہ نہیں سجدہ کے معنی ہیں بیٹیا نی نہما دن برزمین اور بوسہ کے معنی ہیں لب نہما دن برجیزے اور رخسارہ نہما دن کسی کے بھی معنی نہیں قطع نظراس سے تقریر ہذکور میں اسکا بھی جواب ہوگیا کہ بیان خاصیت دلیل جواز نہیں فاضع مولا تول واللہ اعدم وفط

جواب سُوا ل سوهر ١- مطلق غيب سے مراد اطلاقات شرعيه مي و اس کادراک کے لئے وہی غيب ہے ادراک کے لئے کوئی واسطراور ميل دمواس بناپر لا يعلم من في السطوت والارض الغيب الاالله - اور لو كنت اعلم الغيب -

وغیرہ فرمایا کیا ہے اور جو علم الجاسط ہواس پر غیب کا اطلاق مختائ قریز ہے تو بلا قریزہ مخلوق پر علم غیب کا اطلاق موہ مشرک ہونے کیوجے ممنوع ونا جائز ہوگا قرآن مجید ہیں لفظ اعنا کی ممانعت اور صدبیث مسلم ہیں عبدی وامتی وربی کہتے۔ سے جہیں۔ اسی وجہ سے وار دہے، اسس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم الغیب کا اطلاق جائز نہ ہوگا اور اگر ایسی تا وہ بل سے ان الفاظ کا اطلاق جائز ہو تو خال اور دازق و خیرا

— iss ibarat se maloom hua maulana itlaq per behas kar rahe hai na ke ilm e gaib ke sabit hone ya na hone me behas hai

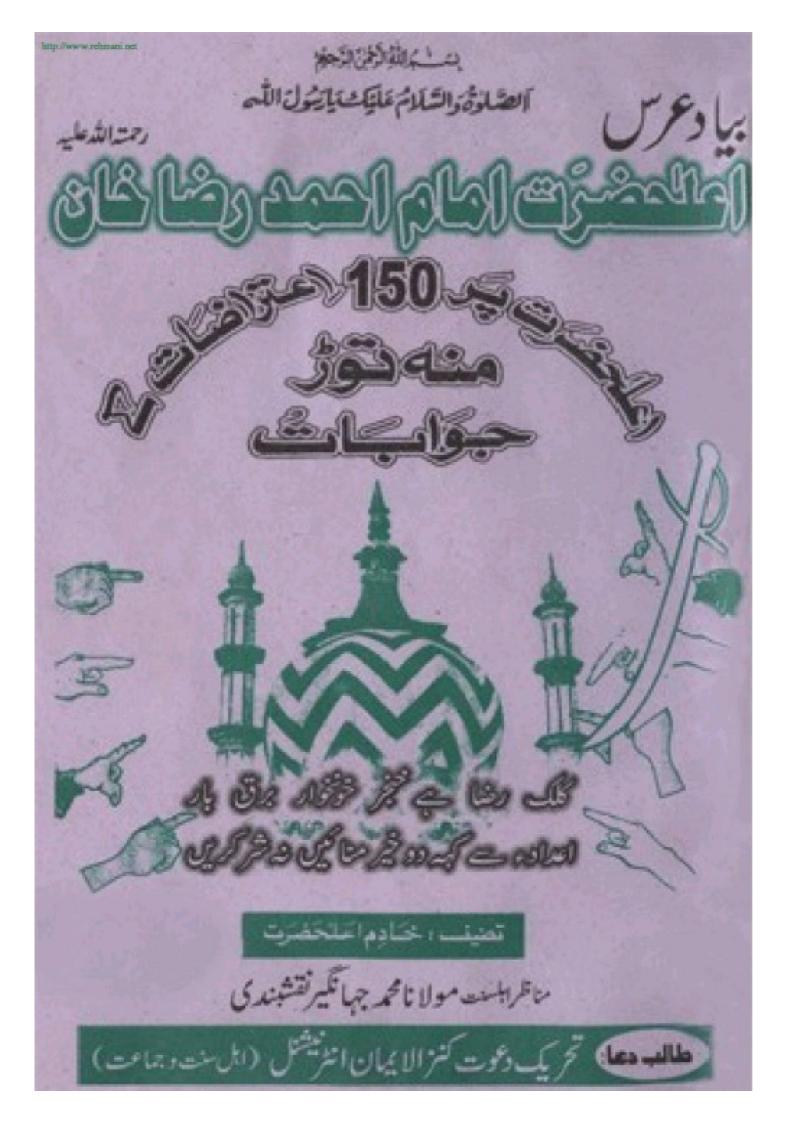

جیرت تو اس وقت ہوتی ہے کہ الزام لگانے والوں کے حوالے کو جب اصلی عبارت سے ملا کردیکھا جاتا ہے تو حجوث اور الزام ڈھول کا پول کھل جاتا ہے ، اتنا بڑا حجموث اور الزام لگانے والوں کوشرم وحیا نہیں ۔ حدیث میں بچے فر مایا کہ جب تیرے پاس شرم و حیا نہیں تو جودل جا ہے کر۔

اعلی حضرت (علیہ الرحمۃ) پر آج تک جتنے اعتراض ہوئے ان سب کے جواب دیئے جا چکے ہیں اور ایسے جواب دیئے کہ اعتراض کرنے والوں میں ڈھیٹ اور بےشرم لوگ بھی ہیں، جوایک ہی اعتراض کرنے والوں میں ڈھیٹ اور بےشرم لوگ بھی ہیں، جوایک ہی اعتراض کو بار بار دھراتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان بدعقیدہ کو بار بار جوتے کھانے میں مزہ آتا ہے۔ اگر یہی بات ہے کہ تو ہم کو جوتے لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ مثال مشہور ہے کہ سرسلامت جوتے بہت الہٰذاوہ تمام اعتراضات مختلف چھوٹی بڑی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان سب کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ کوئی بھی عتراض دیکھ کریاس کرکوئی سنی پریشان نہ ہواور رہے کتاب کھول کرمنہ تو رہواب دے سکے بعض اعتراضات کے جوابات مختصر ہوں گے مگر منہ تو ڑ ہوں گے اور پعض کے جوابات مختصر ہوں گے مگر منہ تو ڑ ہوں گے اور بعض کے جوابات تفصیلی ہوں گے جیسی عبارت ویسا جواب ہوگا۔ اِن شاءَ اللہٰ تعالیٰ

ہم اُمید کرتے ہیں کہ عوام اور علماء اہلسنّت اس کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حقہ لیں گے اور مختر حضرات اس کتاب کو مفت تقسیم کرانے میں مدد کریں گے اور اہلسنّت کے خطیب حضرات سے مؤد باندورخواست ہے کہ جلسے میں اس کتاب کے خرید نے کا اعلان فرما ئیں۔ کا اعلان فرما ئیں۔ اور اگر کوئی صاحب مختصر جواب کے بعد بھی تفصیلی جواب سننا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ آج تک جتنے بھی اعتراضات ہوئے ان کے جوابات اس کتاب میں ہیں، اگر کوئی نیااعتراض کیا گیا تو اس کوآئندہ ایڈیشن میں شامل کر دیا جائے گا۔ اِن شاءَ اللہ تعالیٰ

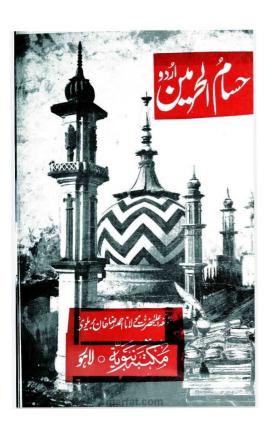

کی یہ عبارت ہے۔ "اس احقرالناس رشید احمد گنگو ھی نے اس کتاب مسطاب براھین قاطعہ کو اول سے آخر تک بغور دیکھا" وہ دنگ رہ گئا اللہ تعالیٰ ہٹ دھر مول کو ذلیل کر تا ہے اوران کے مکروفر سے نہیں چلنہ یتا اس فرقہ "وہابیہ شیطانیہ" کے برول میں ایک اور شخص ای گنگو ھی کا دم چھلا ہے جے "انٹر ف علی تھانوی" کہتے ہیں، اس نے ایک چھوٹا سا کا دم چھلا ہے جے "انٹر ف علی تھانوی" کہتے ہیں، اس نے ایک چھوٹا سا رسالہ تھنیف کیا ہے غالبا چارورقہ اس میں اس نے تصر سے کی ہے کہ غیب کی باتوں کا جیسا تو ہر بچ ، ہر کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر بچ ، ہر کی اور اور ہر چاریا نے کو حاصل ہے، اس کی ملعون عبارت بلفظہ بادیا ہو۔

"آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب سے امر ہے کہ اس غیب مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے۔ ایساعلم غیب تو زید و عمرہ بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلئے بھی حاصل ہے اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں تو اس طرح کہ المباہے ایک فرد حاصل ہے اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں تو اس طرح کہ المباہے ایک فرد بھی خارج نہ ہورہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے "

یں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ایسے او کوں کے دلوں پر مہر لگادی ہے

یہ شخص کس بے شر می سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے علم سے

ہرابری کر رہاہے اور کس فتم کی دلیلیں ڈے رہاہے اس کی سمجھ میں اتنی می

بات بھی نہیں آرہی کہ زید و پھر واور اس شخی بھارنے والے کے یہ بڑے

جن کا اس نے نام لیا ہے انہیں غیب کی کوئی بات معلوم ہو گئی بھی تو محض

عاصل ہوگی۔ امور غیب پر یقنی علم تواصالہ خاص انہیاء کر ام کو ماتا ہے
عاصل ہوگی۔ امور غیب پر یقنی علم تواصالہ خاص انہیاء کر ام کو ماتا ہے

marfat.com

ساری اُمت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لاریب کتاب ہے پر یہ بریلویوں کا عقیدہ ہیں کہ حسام الحرمین لاریب کتاب ہیں !!



٩١١ نب كتاب مبارك حدام الحرمين ست كومرين بتصديقات على يرمن طبيبين ست . دران منو و دروغ بنظر نمي أيم محرك واكرق ألى كذب فعالت قدوس باشد وصعت مقانيت اوازمن ميرسيد برحقيّت اوكواه عادل كام الروم رابربينيد. محدعطا والرحمن المتمنع بطاعفي عنب مرس ووم مدر الورالبدف لوكورا. (44) حسام الحومين كمّاب لاويب ييه هدى المنقين قودب العالمين على لموت دين من الوهابين والخديين والقاديين خذ لهماشه افي وفكون . محدولي الرحمن غفرله المان قا دري رشيدي مليم ليمي ميس اقل مدر مرفور البيني ويحربرا (٩٨١) صدق المجيب محدشفا والرحمن تاوري وفوى كان التدائد يسس موم مرسه نورالب يوكحررا . ١٩٩١ الجواب عن والجيب محية "شرف الدين مرس اقل مدسر فرالعسوم واقع كويان. ١٠٠١) كتب حلم الحمين كيم مرسور مدين كول كرا عرودك ب. والله اعلم بالصواب محريسيم مخش فادري ينوي عني عن ١٠١١) نَا وَالْمُ وَمِن شَرِيفِين زَا وَبِهَا اللَّهُ شِرَا إِنْفَالِمَا اللَّهِ وَوَيَحْقَنْ وَوَالْجِلْبِ عل عَج رميد تمانين تولم في الدنياخرى ولم في الإخرة عظيم هين. مورسبب الرحمل مرس جهام مدك نورالب ويحررا. ١٠٢١) مجيب محقق كاجواب الجراب سے -نقرعبدالكريم جيا دى ١٠٣١) حساً الحرمين عمادم مندى برگرون بدندمبى ب. نقيرعبالحفيظ ديمنتكوى غفرك ريم ١٠ البواب لارب فيد فقر الوالحسس مظفر لوري عني عنه



عظام نے قادیائی، نانوتوی، گنگوہی، ایکٹی تھانوی پرنام بنام فق کی دیا ہے کہ بیلوگ اپنے عقائد خبیثہ و کفریات ملعونہ کے سبب اسلام سے خارج کا فرمرتد بددین مگراہ ، مگراہ کر ہیں جو خض اکے عقائد کفریہ سے واقف ہوکر باوجود علم اور بجھنے کے اکاو مسلمان جانے یا ایکے کا فرجو نے میں شک کرے وہ بھی کا فرحرتد مگراہ ہے ۔ یہ سب سے وقابل عمل ہے مسلمانوں کوائی کے مطابق عمل کرنا جا ہے واللہ تعالی اعلم بالصواب والیہ المرجع مالد آب

كتب المسكين سيرغياث الدين بن مولانا حافظ سيدغلام كى الدين كن حفى قاورى التشندى غفرله ولوالديه فى الحال مقيم سورت

(١٥٣) ألْحَوَابُ صَحِيتٌ علام كي الدين قادري غفرله الله له ذنبه

(١٥٨) ألْحَوَابُ صَحِيْحٌ سيداته على عُفِي عَنْهُ

(١٥٥) أَلْمَوَابُ صَحِيْحُ عَلامِ مُ

(۱۵۷) السجوان بیشک حمام الحریثن شریف قطعاً بقیناً حرفاح فاضح ودرست اور بجاوی به استان کرد و میشک درست اور بجاوی کم اور بحال میں تذکرہ ہونے بیس شک کرے وہ بھی کافر مرتد ہونے میں مسلمانوں پر حمام الحرمین شریف کے احکام کا ماننا اور ایک مطابق عمل کرنا شرعاً فرض ہے واللہ تعالی اعلم ۔

فقير محد نظام الدين قادرى بركاني نورى مدايت رسولى غفرله ازمقام سورت

فتوائے بحروج

(۱۵۷) کتاب حدام الحریثان میرے پاس ہاوریش نے تمام پڑھی ہے۔ اس کتاب یس قاسم نا نوتو کی ، گنگوئی ، آئیٹھی ، تھا نوکی ، قادیائی اورائے ہم خیال شخصوں پر ملہ معظّر وہدین طیبہ کفر کے فتوے ہیں۔ اور بیکہ چوشھ الحکے اقوال پر مطلع ہونے کے بعد بھی الے کفریس شک کرے وہ بھی کا فرہے۔ جب ہے کتاب حدام الحریثین شائع ہوئی ہے جب



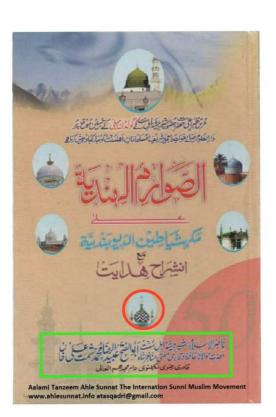

(۱۸۳) صبح المصورى و الصورى عفر فاوم العلماء والفقراء مر ورامحق قادرى يركاتى قورى غفرله و ذنبه المعنوى و الصورى -

#### فتواع جام جودهيور كالمحياوار

(۱۸۳) المحواب و منه هدایة الحق و الصواب بیتک مرزاغلام اجمة قادیا فی وقائم نافوتوی فیل احمد البخرید وعقائم نافوتوی فیلی البخرید وعقائم مردوده کے سبب کافر مرتد ہیں۔ اور جوشن انتخا اقوال المعونہ پراطلاع پاکراسکے بعد بھی انہیں سلمان جانے یا انحے کافر ہونے میں شک کرے یا انکو کافر کہنے بیل او قف کرے بلا ریب وہ بھی کافر مرتد ہے۔ ان لوگوں محتفظہ و مدید طیبہ زادھ ما الله تعالی شد فا و تک یما کے مقتان کرام وفضلا نے عظام نے جو تکم صادر فربایا ہے جرکا مجموع حام الله تعالی الحر مین کے نام سے طبع ہوکر شائع ہوگیا ہے تن ہے۔ اور تمام امتِ مصطفوب علی صاحبها الله بعد الدور قال السلام پراسکا ما نااور اس محل کرنافر خطعی ہے۔ و ماذالعبدالدی الاالصلاله السلام پراسکا ما نااور اس محل کرنافر خطعی ہے۔ و ماذالعبدالدی الاالفلاله

هذا ماعندي والله اعلم بالصواب، واليه المرجع والماب

كتبه العبد المفتقر إلى مولاه محووجان السنى الحنفى القادرى الفشاورى

ثم الجام جو دهفوري الكاتهياواري

المحمد ا



# وُهائی مود ٢٥ سے زائد علمائے اسلام رحم الله کی ان تصدیقات کومولانا حصمت علی خان رضوی رحمت الله تعالی علیہ نے "الصّوارم الهندیة" کے نام سے شائع کیا۔ ان علمائے کرام اللہ کے نام اس کتاب کے آخر میں ملاحظہ کریں۔

### امام ابلسنت كي شرعي مجبوري

پیارے بھائیو! امام احمد رضا رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے انتہائی مجبوری کے عالم میں ان گتا خوں کے بارے میں شرع محم بیان فر مایا تھا۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ اس وقت ہندوستان بھر کے علاء وعوام کی نگا ہوں کا مرکز تھے۔ اس صورت میں آپ رحمتہ اللہ علیہ پر لازم تھا کہ آپ دین متین اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کیلئے اپنا فرضِ منصبی اوا فرماتے۔ چونکہ گتا خرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری امت کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ '' وہ خض کا فرہ ہے نیز جواسے کا فرنہ مانے وہ بھی کا فر ہے' چنا نچہ آپ رضی اللہ عنہ انہیں کا فرکھنے پر مجبور ہوگئے۔ اس مجبوری کی طرف مرتضیٰ حسن در بھنگی دیو بندی نے بھی اشارہ کیا ہے موصوف وارالعلوم دیو بند کے شعبہ تبلیغ کے حسن در بھنگی دیو بندی نے بھی اشارہ کیا ہے موصوف وارالعلوم دیو بند کے شعبہ تبلیغ کے ناظم تعلیمات تھے لکھتے ہیں''اگر (مولانا احمد رضا) خان صاحب کے نزد یک بعض علائے دیو بند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے سمجھا (یعنی گتا خرسول) تو خان علائے دیو بند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے سمجھا (یعنی گتا خرسول) تو خان صاحب پر ان علائے دیو بند کی تکفیر فرض تھی اگر وہ انہیں کا فر نہ کہتے تو خود کا فر صاحب پر ان علائے دیو بند کی تکفیر فرض تھی اگر وہ انہیں کا فر نہ کہتے تو خود کا فر موجائے''۔

نیز ذیل میں ہم بطور نموندا کا برعلائے دیو بند کے چند فقاط سے پیش کرتے ہیں جوام ماہلسنّت کے فتو سے کی تائید کرتے ہیں۔

#### فتوى

استاذ العلماء حضرت علامه

#### مفتى محميل رضوى

خليفه مجازآ ستانه عاليه بريلي شريف

پیر محد کرم شاہ بھیروی کی عبارات تسعہ کے پیش نظر فقیر کا نقط نظریہ ہے کہ بیر عبارات تو بین خداوند قد وس عز وجل و تو بین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہیں۔ نیز طلاق ثلاثہ کے مسئلہ میں اہلسنت کے فیصلہ سے انجراف کر کے غیر مقلدین کی تقویت میں کوئی کسریاتی نہ چھوڑی گئی۔

نیز گنتاخان رسالت کو کھلی چھٹی دی گئی ، ہمارا اہلسنّت و جماعت کا مؤقف ہے جو بھی رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشار تا یا عبار تا یا گئتا تی و بے اد بی کرے یا لکھے وہ دائر ہ اسلام سے خارج اور واجب القتل ہے۔خواہ سی بھی مکتبہ فکر سے متعلق ہو۔

نیز حسام الحرمین شریف جس پراعلیٰ حضرت رحمة الله علیه سمیت عرب کے جید علاء ومحد ثین وفقهاء کے دستخط موجود بین پوری اُمت کا شرعی فیصلہ ہے۔

جو محض حام الحرمين شريف ك قاوى سے متفق نہيں ہم أسے قطعاً سى نہيں مانے واود و خود ساختہ پرومسرقر آن وضیاء الامت و جسے القابات كا مدى ہو۔

جارے نزدیک معیار اہلنّت یہ ہے کہ تمبید ایمان اور حسام الحرشن کودل و جان سے مانتا ہو۔ کرم شاہ کے متعلق شروع ہی سے جارے شبہات تھے لیکن منفی پردیگنڈ اتھا کہ انہوں نے رجوع کرلیا ہے جبکہ اس کی وفات کے بعد جمال کرم کی

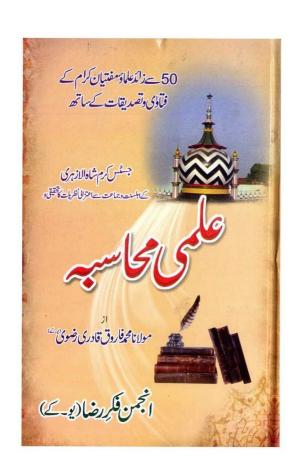



وم المراجع الم

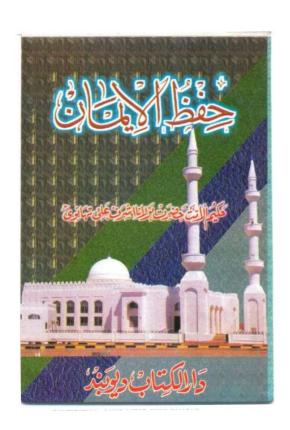

SOCIED TO CONTROL OF THE CONTROL OF

## رضاخانی مناظر ، علمائے دیوبند کی کُتب سے آدھی عبارت نقل کرتے وہ سب رضاخانی اِس محوالے کی زد میں

اجودهیا باخی رصدر مدرسه دلیدیند) اود نا آن می الاسلام کفایت اللهٔ شابیجهان پوری استرابراه کلام آر اود عبدالنفاد مرحدی گاندهی اود دان سے معتبین ولی بید دلید بندیدم تدین و نیا چرطودین کی اکثر بیت ہے دا بو ابات الشید مسلم است

اب معنف معف شیطان مرادوں مرتبہ مَعَنْتُ اللّٰهُ عَلَى الْكَاوْبِيْنَ بِرَاء كَا اللّٰهِ سِينَ بردم كرست كاكم شِخ تجدى دوربو اور علامها لولم كانت يركا تُؤى بوسف كے جھوٹے الزام سے على الاعمال قرب شائع كرسے .

ملاً مرحمیت علی علیار جمد المستن سیف شیطانی شال دستا بر قاق المرتدین مشیر بیشه علی محدث علی الم محدث علی الم محدث علی الم محدث علی مان صاحب تدس مره کا بی فتوی نقل کیا ہے اور کا لیا میان سے آپ کو بی کا گری کھا ہے کیا در بازی ہے میان سے میان سے کہا کسی ارور وی گوئی وا فراہ پردازی سے میان سے محدث برجوث کی کو فراء پردازی سے میان سے محدث برجوث کی کوئی محدسے ؟

مسلم فیگ سے اختا ف دائے اور بات سند ادر کمی کا کانگری ہونا اور بات سے۔ دونوں کو وکئی کا نگری ہونا اور بات سے۔ دونوں کو وکئی دونوں سے انکنا ویو بندیت کی جا تت سے کامٹس کشیف شیطانی کا کڈاب دمقتری معتنف ہم محصول سے برجائی کی بٹی آ تارگر الجا بات الشیف صفال کردیمیتنا قرمولانا محد مشنت علی خال صاحب متحد میں مرد کا اعرزیز کو کانگر سی قرار در کرا بنا نام اعمال سیاہ سے سیاہ قرز کر تا۔

کا ن عرف العزید موقع فی فوار و صفوری باش عال سیده مت سیده مرسوده .

قا حظ بو موقا عشت می قدس مره کاگری کے متعلق فراتے بین و دوسرے یا کاکری محلے ہوئے
کفار د مشرکین کی جا عشت ہے اس کے حول سے توام وسلین بی خبردار ہوچکے بیں اوراس کی کادوا بقرن کواسے مسلین کے بی میں معروم ملک محدرہ بین والجوایات الت نے بیسے ال

معتّف سيف شيطان كواييا اندهانس بوناجله في كراس كوابية مطلب كي بات تونظراً المستفاد مح بات مونظراً المستفاد مح بات كودت المحول من موتيا الرّائت وادر جب قود معتف سيطان المرّاف كرناس من الحراس معتقل المراف كون دسب قريا اختلاف كون المستفال من المركات متواف المقاف المركات متواف المقاف المركات متواف المرمون المستفوة والما منظان من المراف المرافق المرافق المراف المرافق المرافق

نا رَلْلَهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

بسم الله الرحين الرحيم الصلوة والسلام عليك يا رسول الله منتم كاخ

#### البرهان القاطع نى الرد على المنهاج الواضح

مصباح سنت

بجواب راسنت

''جس میں مولوی سرفراز مان صفر رنگھے وہ کی کتاب راہ سنت کا تعلی رد بلیغ کر کے کلیے بوعت وغیر ها ش ان کی بے شار ملمی تفوکروں کی نشاندگی کی گئی اور بیٹا بت کیا گیا ہے کہ المبتقت و جماعت پران کا بوقتی ہونے کا افزام ان کا تحض بلا دلیل وقوئی ہے جس کے نتا بت کرنے میں وہ کلی طور پرنا کا مرہ ہے ہیں نیز ہدکداس کے اصل طرح موجو دی ہیں۔اس کے علاو ودیگر بیٹیوں علمی مباحث بھی اس میں آئے ہیں جو مطالعہ نے اطلق رکھتے ہیں''

ازقلم کے اللہ علامہ فقی عبد المجید فال سعیدی رضوی

فادریه پبلشوز کرایی کاظمی کتب خانه ریمیارنان

کودسیّت اور مزوری محم فرات بین اورفتی صاحب کیت بین کداس بین سنّت کاذکر جی کهان ؟ طاحظ بو را و سنّت ص<u>۵۳</u>)

النائد البراس به المردوري البراء منكوب بوحة البرنة الكوائل الفاظ سه المحد المدينة المحدة البرات كالفاظ سه المحدود البرات كالفاظ سه المحدود البرات كالفاظ سه المحدود البرات كالفاظ سه المحدود المحدود

واض ليم كه اوصي كو باصحابي الحكم مفهوم من اوره ف محاركام اورديگو شرالقرون كاادب واسترام بجالان اوران سے سن سكوك كرنے كاسكم دينا ليوميسا كرمدت كدومر عطراتي كس كاواضح قريب بين من كال تعميل كس مورث كى بحث يس اپنے مقاً إيد كردى كئى بے فعن شاء الاطلاع عليہ فلير جع اليه

.

خان (سوئم) کے لئے قرآن وخوانی و فاتحہ خوانی کی۔ دعائے مغفرت کی ہتعزی اجہاع میں شریک ہوئے اور تقریر کرتے ہوئے آغاخان کواسلام کامحن کہا۔ (ﷺ)

کیافرماتے ہیں اب دیو بند کے وہابی خودساختہ علائے حق اپنے تھانوی صاحب کے
بارے ہیں؟ سنّی (بریلوی) اگر حضرت سیدناغوت اعظم رضی اللہ عنہ کی گیار ہویں شریف
ایصال او اب کے لئے کریں تو اسے شریعت کے خلاف قرار دیا جا تا ہے اور دیو بندی ملال
اگر غیر مسلم کے لئے قرآن خوانی کرے، ایصال او اب کے لئے فاتحہ خوانی کرے تو اس کے
لئے کوئی فتو کی نہیں؟ دیو بند کے دار العلوم کا جشن منایا جائے، ہندو عورت سے تقریب کا
افتتاح کر وایا جائے (ﷺ) کی دنیا میں
تشریف آوری کا جشن منایا جائے، تو شرک و بدعت اور حرام کے فتوے دانے جاتے ہیں۔
کیا دیو بندیوں وہا بیوں تبلیغیوں کے نزدیک بھی معیار حق ہے کہ ان کے اپنے وہی کام،
غیر مسلموں کے لئے بھی کریں تو وہ مؤمن اور علائے حق بی رہیں اور شیخ العقیدہ سنّی اگر وہ
کام شریعت وسنت کے مطابق اللہ کے بیاروں کے لئے کریں، تو آئیس مشرک اور بدی کہا
جائے؟ وہا بیوں دیو بندیوں تبلیغیوں کی میملی دورخی اور دین فروثی ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستخر
خبیں تو اور کیا ہے؟

🕏 ''جو ہانس برگ سے بریلی'' کے مصنف کی خیانت اور جھوٹ کا ایک ثبوت اور ملاحظہ ہو۔

پارٹ ۳ کے ص ۳ س پر جو ہائس برگ سے بریلی کے مصنف نے خیانت و بددیانتی اور جھوٹ کی انتہا کی ہے۔ بلا شبہ جھوٹے اور ظالم کے لئے اللّٰہ کی لعنت بقینی ہے کسی کے کلام کوتو ڑمر وڑکر، اس کے منشا ومقصد کے صرح خلاف اس پر غلط الزام لگانا، بہتان

(﴿) پاکستان کے چھوٹے بڑے تمام اخبارات کے تراشوں پڑشتمل میرے شائع کردہ رسالہ' اپنی اداد کھی' میں ثبوت ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔ بفضلہ تعالی میرے پاس تمام ریکارڈموجود ہے۔

( ﷺ ) یا در ہے کد دیو بندی و ہائی تبلیغی ، ہندوؤں ہے اپنے اتحاد کے مظاہرے کے لئے ایک مشہور ہندولیڈر کو دہلی کی جامع مجد کے منبر پر بٹھانے کی جسارت بھی کر بچکے ہیں۔

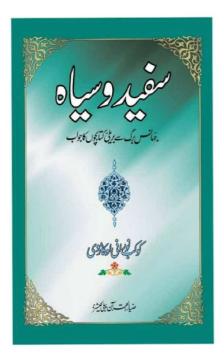

42

اور حرام ہے۔ اس بارے میں خود دیو بندیوں وہابیوں تبلیغیوں کے مفتی محمشفیج صاحب کا فتو کی آپ آئندہ صفحات میں ملاحظہ فر مائیں گے۔خود کوعلمائے حق کہنے والے دیو بندی دینی لئیرے قرآن کریم کی بیدآیات یا در کھیں۔

وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهُ عَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظّلِمُونَ ٥ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوْا اَتَّ مُنْقَلَبِ يَتُقَلِمُونَ قار نَين كرام! ماه نامه الميز ان (بهبئ) كا امام احمد رضا نمبر، اب سے كوئى پندره برس پہلے شائع ہوا تھا۔ اس كے شائع كرنے والے نے ديبا ہے ميں ايك عنوان "تہمتوں كے انبار" كے تحت جو پورا پيرا گراف لكھا، جوہائس برگ سے بريلى كے مصنف نے اس پيرا گراف سے اپنا فرموم مقصد پوراكرنے كے لئے آگے پيچھے كى عبارت چھوڑ كر چند جملے نقل كركے بيكھا كہ اعلى حضرت احمد رضا خان بريلوى كوا پنا امام مانے والوں كى اپنی رائے ملاحظہ يجئے۔ (١٤٠)

یہ خادم اہل سنت پہلے'' المیز ان'' کے امام احمد رضا نمبر کے دیبایچ کا وہ پورا پیرا گراف نقل کرتا ہے، اس کے بعد جو ہانس برگ ہے بریلی کے مصنف نے اس پیرا گراف سے جو جملےنقل کئے، وہ پیش کرتا ہے تا کہ قار مین جان لیس اور دیو بندی وہائی تبلیغی، دینی لٹیروں کی خباشت کا اندازہ کرلیس کہ جن کی بنیادہ ہی جھوٹ اور مددیا نتی ہرے، و و وور

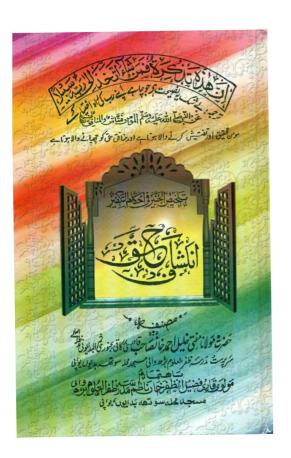

مروری حصیص کا عراب سے خاص تعلق مقادر عبارت کی مراد کو دامنو کر رہا تھا مودی صدر با در ما می میارت نقای کی کابیت و ۔ نقل میں چیور دیا اور کام کرعیارت نقای کی کابیت و ۔ ای کام سے براین قاطع کے متعدد مگرے کلیے ہو کر ایک فری مطلب بنالیا گیا - ان سے سیاق وسیاق کوس ان ٹکروں کا مطلب جیے معلق ہو جا تا ترک مولوی را شیدا تدمه حب گلو بی کا فرور تد بنانے کے مے ایک حبلی مردود تعلی فرقے کو جس کے فلاف ان کی قریرات مطبوع موجوب شد بنایا گیا مسلما و کسی کو كافرينا في مع الي كاروائيان كمرنا شرعًا كباحكم ركفتك بحياري صورو مِن وَفَعِي كَافْرِ مُوسِكَتاب نعو ذبالله منه -ان کے تحریری وقع بری بیانات بعرا العلم فیم کے ارشادات بعر عبارت کے سیاق ورم الن معجوسب اس بات کی شہمادت دے رہے ہیں. كران حضرات كاداس ان كفريات طعونه عاف وادريه حفرات السي كذب عقائد عبرى الذمين - يم ع امرحق اورثابت بدلاكي شرعية زبان زورى اورمط اورچيز بع تو عزب دين وايان بع \_ علما ويدايون سے صدالففاز بحواب سدالفوار کی عما انت منقولہ بالاسے مخ تی نابت بورياكة فامنل مرطوى الكام كوركان في لي نقل عبارات بس تفرف اوردست درازی فرا تیں یہ آپی برانی عادت بے دوسرے یہ ہے کہ كلام غيرين قبطع بريد وكريف كو جسكاي كريب ادركوفي عبارت كى يوكما إدرك القل غيرات كى يوكما إدرك القل عبارت كى يوكما إدرك القل بنا المات كوم الوط ادر العلى عبرالفاظ كو ترك فرمات يون المراح الرين كوم غورفرائي كران الفاظ كم معنى كوصعت كمال كمال تك يبويخ ربى ب

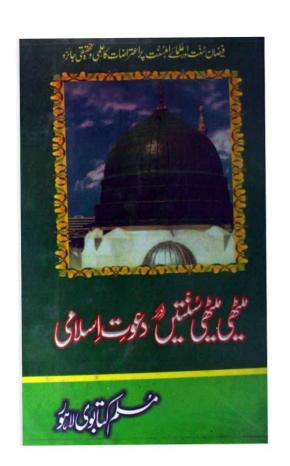

احوال صوفياء سے بے وضحص محده لور يوسد من تميز شين كرسكا وه خود جاتل بور جاتل أوى صوفياد إ كاحوال ووافعات كو يجحف قاصرب اور خصوصاً فرقدوبليد الرواوس بالكلب فبرب المنامد عدا كليم سالكوني (م 1060ء) عليد الرحمة فرماتي بين . بررگول کے کلام کاان کی مراد کے خلاف مطلب نکال کر مراد لیمامر امر جمالت باس کا کوئی ایما ؟ نتيج برآمد نسي بوسكا - (برت مجدداف ناني ص ٥٠٠ از ذاكم مح مسودا ترطيح كرابي ١٩٨٣ء) المستعلامه عبدالغي ما بلسي حتى (م وعدد م) فرماتي ب اے بھائو! پالمبات توتم کویہ معلوم ہونی چاہیے کہ مشائ طریقت کے زویک ان کے مغروبا مركب كى بعى لفظ كى كوئى تاويل نبيل موسكتى كدوه خاص لغت يل منظو فرمات يوسدان ك كام كواى لغت خاص پر محول كياجانا چا بيد خواه كلام عرفى زبان عن موياكي دومر كي زبان عيد (مرت مجدوالف عانى ص ٢٠٠٠ از داكم عمر مسودا حد طبح كرايي ١٩٨٣م) الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله عليه :-ڈاکٹر محمد حسن لکھتے ہیں: ہندوستان کے اولیاء عظام میں سے تھے اور نصیرالدین محمد چرائے دہلوی کے ظیفہ تھے۔ مشل کی چشت میں ان کا خاص مقام ہے۔ پہلے دیلی میں دہاکرتے تھے پھراپنے ویروس شد کی وفات ك بعدد كن چلے محت وروبال آپ كاسلىلدرائج بوكىلـ 720مد عن بيدا بوك اورائيك سوبائح سال كى عمر يس و 825ه يس وفات ما لكدوكن يس شركلير يس وفن موت (ذاكر محد حن رتر جدو سالة تعيريد فردوس ١٥٠٥-٣٥ طبخ اسلام لَد 1984ء) -: مولوى محمد سليمان منصور يورى غير مقلد لكهية بين "سلسله نظاميه ش سيد محمد كيسودرازدهن رك بين جنول في كن يس محمر كريونا كواسلام روشاس كرايا - (خطبت سليماني م ١٩٥٥ (١٥٥ ج 1929 ومقام الا مور) المعالا مور ١٩٤٢) 🖈 ..... شخ عبد الوباب متنى قادرى شاذلى حنى كوميت :-حضرت شخ عبدالحق محدث والوى جب حرين شريفين سے واپس آنے ملك توان كامتاد كرائ نے آپکوچندومیتیں فرمائی جن میں سے ایک یہ تھی۔ "الرحم مثائ كى كلول كامطالعه كرولوران الصاستفاده كرو توبهر اور قابل مبارك بيكن ا يك شرط ك ما ته اورده يد ب كد جمال تك بو يح جم اور شك ين والنا واللباتول ين دريد اوريد مى فریاکہ پر اگر تم ہدد یکمو کہ الل طریقت کے پکے کلمات ظاہر شریعت کے ظاف ہیں۔ توان کی تردید کی مورت یہ ہے کہ بھی توان در گوں کی طرف ان کلیات کی نبست سے جی اٹکار کردد ۔ لور بمی اُن کی بیو بل کر Martat.com Marfat.com

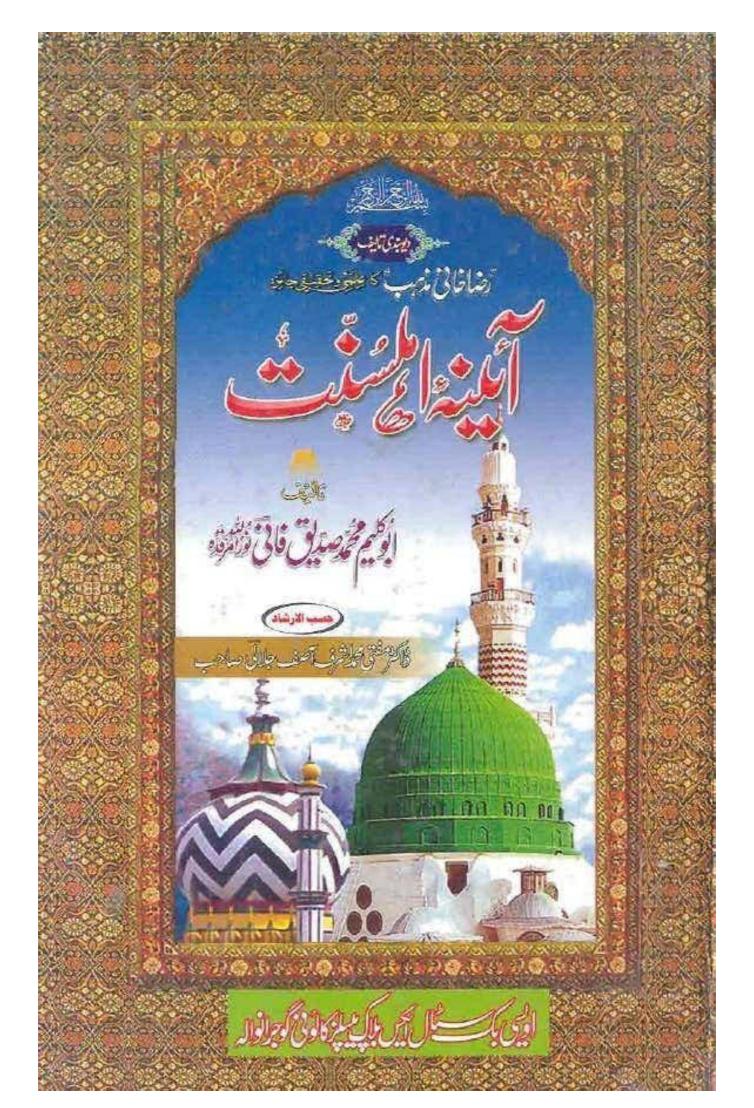

ہے اس کا کوئی ایجا تھے برآ مرکس دوسکتا" \_ (الكارائی مؤنبرد ملورد بل الااام) د مال تقريمتير كامبادت يل تحريف

(اصل عمارت) ومحضور سيد عالم صلى الله عليه وآليه وسلم يراكر و بول طارى تد وق الآ ل مرکے اثرے شہادت کا جو کمال حاصل ہوا وہ اساب کیا ہری ٹس کینے حاصل ہوتا''۔ (مقالات كالحي مؤتيرات)

معتف رضاخاني ندب كي نقل كرده عمارت

« حضور سيد عالم صلى الله عليه وآليه وسلم را گر ذبه ول طاري شهوتا زبر كاايك لقية حضور كيے تناول فرماتے" (رشاخانی ندہ سخونبر۲۵۲هدوم)

رسال تقر رمتري عارت شتح بف كرع حضور عليه الصلوة والسلام علم غيب عطائی کی تھی کرنا بدیاطنی تبین تو اور کیا ہے۔ خداوندار وی کوریاطنی سے تفوظ فرمائے۔ (آشن) یاورے او ہول اور تسیان علم کے مثانی نہیں بلکہ نید امور شت علم بین کیو کلہ جر چز مطوم بی نیس اس کی طرف ہے توجہ کا بختاما ہے بعرانا متصور ہی نہیں۔

ر بایدامر کدعد م اوجدادر اسیان کے بعد اعلی ہوگئی۔ لنذاحضور صلی الشرطید وآلدوسلم كيلي عدم علم فابت اوكرا - اس كاجواب بيد ي كرى ييزى طرف توجيدر ومنايا اس كالجول جانا لا على كوستور فيس \_ الرابيا بولو ايك وفعه بولى بول جرامي بادى ندات يسكن عالي بولى ہوئیا ہاتمں یا دآ جاتی ہیں۔اگر بھول کی ہویے علم ائل ہوجا تا ہے تو وہ مات بھی یاد نہ آتی۔ای طرن ایک ام معلوم کی طرف سے توجہ بٹنے کے اور جب اس کی جانب توجہ میڈول ہوتی ہے تو دہ امر معلوم اجنبی نہیں ہوتا ملک اس کی حیثیت معلوب ہی ہوتی ہے۔ جو سلے تھی یہ بھی بقائے عظم كادليل ب- (مقالات كالمي مطوعها مورسة فيرام ١٣٠١١)

رساله عيدميلا دالتي كي عبارت

« محضور عليه العسلوة والسلام كابدن مهارك مجي توريقا» ". (رساله سيلاوا لني سونيمره ا)

وفات برا تھوں ے آنووں کا تطان اس اب ے بادکام ہواورنسیان کاظہور بھی ای میں داخل ہے۔ اور ای عظمیٰ عی امت کیلے ان احکام کے شروع اور ان کی افتراء وال حكت مجى مضرب- (شرح موالمعادة مؤفراه المازي عديد التي عديده الدعادة الشعليه) مصنف رضاغاني تدبيب كي دعوكددى

رسال تقريم ميركي اصل عبادت:

" حقور كم علم مين زيادتي ، ذبول ونسيان جائز ب" -معتف رضاخاني لدب كاقل كرده عبارت:-

" حنور علم ين زياد تى د بول دنسيان جائز ؟"-

يونكد المسنت و جماعت كا مسلك بدب كرحضور عليه العسلوة والسلام كوبتدري علم في عطائي عاصل ب- اس لئ علام كافي عليد الرحمة فدب حد المستعد و بما عت ك こいきとりはをいるといるとういっとはいい

"الشقالي علم اورسول الشطى الشعليدة آليوسلم علم على الك يفرق بحى ب كظم الى ش كل هم كالتخير جا كزنيل اورهنور كالم ش زيادتى، وجول ونسيان جائز بياً "

"معتقدر مناظال تدويي" في يوديانظ كارتكاب كرت و في اصل عرادت عى جولقظ زياد في اورو وول كورميان قويد (م) قياس كوكو كر كاميارت إول جادي: 

معنى زيادتى كالفظام كى يجائ وجول ونسيان كرماته چيال كرديا جوموامر بددياتى ادرمات ارسالة في الرائد عن المالة المالة المالة

علامة عبدا تكيم سيالكوفي وتمنة الله عليه فرمات جين:

"برزگول كان كان كى مراد كفاف مطلب كال كرمراد ليما مرامر جاك

## احمدرضا کاعقیدہ نبی ﷺ کوبعض علم غیب ھے

رضاحنانیوں کا بیسے احمد رضا کہتا ہے۔۔ ہم عطائے الی سے بھی بعض عسلم ہی ملن مانتے ہیں،

Razakhani peer Ahmad raza kahta hai. Ham ataye ilahi se bhi baz ilm hi mante hain.

محمدطارق الندوى

10

ملمان کے دلیں اس کا خطرہ گزرے : ہم قاھر ولیلیں قائم کر چکے کے کم مخلوق کا جمیع معلومات اللیہ کو محیط ہو ناعقل و شرع دونوں کی روسے یقیناً ممال ہے :

ماكانت التخطوب السامين (۵) اسى يسب : قداقه نا الداد كل القاهرة على ان احاطة علم المحلومات علم المحلومات الالهية محال قطعاً عقد وسمعًاه (۴) اسى كي نظر تالت ميس ب العلم الذاتي والبطلق المحيط المقاد الامطلق العلم العطائي - للجاد الامطلق العلم العطائي - التقول بمساوا لاعلم الله تقالى وما ولا بحصوله بالاستقلال ولا

نتبت بعطاء الله تعالى ايضاً

علم ذاتی اورعلم بالاستیعاب محیط تفصیلی می الدُّعَزَّوْجَلِّ کے ساتھ خاص ہیں بندوں کے لیے صرف ایک گوز علم عطائے الہٰی ہے :

ہم نہ علم اللی صدم اوات مائیں نہ غیر کے لیے علم بالذات جانیں اور طائے البی بھی بعض علم ہی ملنا مانتے ہیں زکز جی ب

الدلبعض 6 می مراداً بادین مین بازش الدین مین الشاره به مراداً بادین مراداً که مراداً که

BUNDER WHO IS

له الدولة المكيم ١١٧ مطبوع بريل له ايضاص ٢١٧ ك ايضاص ٢٢٠ ك ايضام ٢٥٠ ك ايضام ٢٥٠ على المين معتقر ١٤٠ عليم المين وحمة التُدتوالي عليم المين وحمة التُدتوالي عليم المين وحمة التُدتوالي عليم المين

خلاج قوت فحفوظ إل مصتغامام احل سُنْتُ مُجُدِ مِلْت اعالم فرت الشاه المحمر **رَضاحان صَاحِ تَكِ رُمِيْ** لِمِيارِ مترج يحضرت جحة الاسلام مولاناحا مدمضاخانصا مذلج دى يضوئ ولتُمايد تعليقاتهاللمصنف باسم التاريغي اَتَفِيُوتِ مَنَا الْكَلِيَّهُ لِمُدِالدُّولَةِ الْكَيْدُ قارئ يضاالم صطفى اعظى **مكتبه رضوبي**ر آلام باغ يكارُى كھاتہ بحر<del>احيُّ</del> بابتام وارتعسام امجديه كراجي

ا يمان كى ننى كرينات نوحودا يفكفركامقر بوا اور الندى يناه اورمعلوم بدك بسيلم مطلق جن بندول کے ایم ثابت ہوا تومطلن علم اجالی اپنے آپ ٹابت موگب اور

اسی طرح مطلق علم تفصیلی اس سے کہ ہم تھیامت وجنت ونار اوراللہ تعالیٰ اور

اس کی صفوں سے ساتوں صف ت اصول براہا ن لا سے اور رس کے سفیت

ادران میں مراک ہم نے علیحدہ علیحدہ دوسرے سے ممتاز بہجایا توواجب سوا

ك مسلمان سركان ور كر محض برابرى مقدار من مراج ميساكده فابركلام بدكيونكاس كي بنا الحصور يا ، ن تيميك زعم پردھی س سے کروہ لوگ جن کا اس سے اپنے غلوسے غلاق نام رکھا ہے ان کے نزد ک سے

كمعلم دمول الشصلي المشرقعا فأعليه والممنطيق بيع علم إلى يربرابربرابر أو الشرفعاني وكجيعها تراسياس كو

اس کارسول ب ترب اهد تو کوئ وجه کفیری نئیس ککوئ تفل صلا دارد دیرتی کجانطفی طروری کربیف . علوم سے خدد ندی سیمروک ی کئی بونلیس المترب شیر برخری تدرت والا ب اورک علم کا اللہ یک

سے مخصر ہونا س ک عطا وامداد سے بندوں کے لئے ہوئے کی منافی نئیں جیسا کوعظر ہے۔ اے کا اورج لین مخصر اسے وہت ہ بحدالانم ہو مکفرات عد ١٠ ديد، كى جواس كة قائل مي كرني صلى الشرتعان عليه وَ لَو كوع ظالمي كما علم اعت وْحَلَيْ ، اوراك وس كرجميد يف كالمهم واجيساك المحى تمير روشن موكا ادريموضوعا تصف نقل كنده بفيرمالك كوين ود مد ف كم تافون ومونيم بعن بعض غوب فسرى عطاى طف التي بعر ال كالكفرك ي ان كى كم اى كالعربي كاراغيرتنا ى كويرة مونا تومسله تقليه باس بررايعة كوتى دييل بنس ند برمسل عقليك كاركفرتا وتيكلس بس الكاكني اردبي كادبو بلكيس يا بلاشبه كام مارعفاكن سبرى

می الدب سی استر تعالی عدید د کیما اس تے حاصل موسن کا مکان گرا س برجزدد فرایا

لیکن علم بجبت تعالیٰ س کے جواز جس علما کو وراختلاف سے در نرے مواقف بیل س کے اکار کو سات

بعفل صحابتش مدرغزال وامم لحيين في طرف منسوب كي دركما كدامض الأجمل سعده مير.

بنھوں سے تو تعت کیا مثل قاعنی او بگر مذہبت ہاسے صحاب س کے فوع کے قائل ہو سے جیا

كموا تف ادرس كي تُرح يس ب تواس تحرية كي ماع تحفي مي و لا أثر يه موارية زو بكس كم

امتناع فق بت بنتي كضبت ميں بعدويد رسي وائدٌ بهيں ۔واری عطا كرے ؛ اور گرچيعل رهنبي كواس يس دوب و موغوعات كتول كما دينى سفطائع كوعف تيكس مفول وكمعاهد

كه غيبون كامطلق علم تفصيلي برسلمان كوحاصل بو كيرا نبيا عليها لصلوة والسلأ كاكياكها- اوركيونكر فرمو احالانكسيس المترسي فدوتعا لى ي عيب برايان لاك كا حكم ديا ب ادايان نصديق ب ادرتصديق علم توجعيب كو حانت نہیں اس کی تصدیق کیونکر کرے کا اورجو تصدیق ندکرے گا اس برایان کیو بحر لائے گا۔ تونا بت ہوا کہ وہ علم جو اللّٰرع وجل کے ساتھ خاص ہو اللّٰے کا ابق ہے دہ نہیں مگر علم واتی اور علم مطلق تفصیلی کر جمیع معلومات النہیکو سندرت مدة كساته محيط موتوجن آيوں ميں غيرضدا سے نفی فردنی ن بس سند ۔ میں دونوں معنی مراد میں اور بیکھی ٹابت مواکد وہ علم سے بعدو ا کے ينبت كرسكت بن وه علم عطائى ب خواه علم طلق اجمالى موا مطنق على فصلى ادر و سي تعمر انجرس موتى باورب شك الترسيان وتعان علم ے روا مختار باب رک لفز لفر کے ایک مسئلہ میں جے بحریس وکرکیا تھا اوراس کے مقب مرسار کھنی المُرَدُرِ الحَمَّا فراياص كُ عِمَارت بين. ظاهريه به كَرُون السَّعَافِرَ مَنْوَلُ وكِيدَ ٥٠ رزفرَ -أو ١٠ قام ساسك بحث اس كما كاسك كمسلطاحت

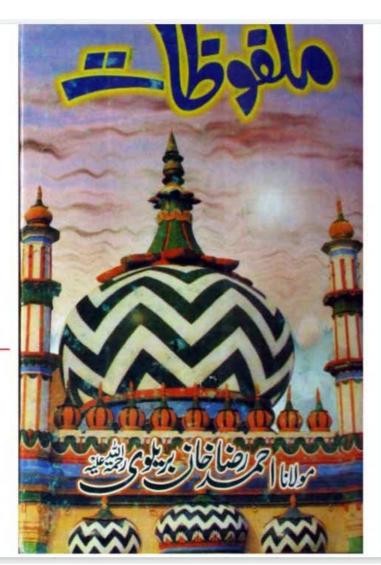

وس جارم ہو عرض: کی صلحان کو کافر کہ دیا گیا تھ ہے۔

عرض: بطورا سہ وشم کہا تو کافر نہ ہوا گیا تھ ہے۔

عرض: بطورا سہ وشم کہا تو کافر نہ ہوا گئے گار ہوااورا گر کافر جان کر کہا تو کافر ہو ہو ہو گئے۔

ارشاو: حضور ایک حالت سے کو کئی ہاتی بتاتے ہیں لوگوں کا بجوم زیادہ ہاور تماز وقیرہ کی

پاندی نہیں ہے۔

ارشاو: ایک صاحب اولیائے کرام رحمت اللہ تعالی علیم میں سے بتے، آپ کی خدمت می

بادشاو دقت قدم اوی کے لئے حاضر بواحضور کے پالی چھیپ نفر دیں آئے ہے۔ حضور نے ایک

ارشاد : ایک صاحب اولیائ کرام رحمت اندتهانی علیم میں سے بقی، آپ کی خدمت میں بادشاد وقت قدم ہوی کے لئے صاخب ہواحضور کے پاس کچھ سب ندر میں آئے تھے ۔ حضور نے ایک سب دیااور کہا کھا کہ عرض کیا حضور کی باس آپ نے بھی کھائے اور بادشاہ نے بھی۔ اس وقت بادشاہ کے دل میں خطرہ آ یا کہ بید جوس میں برااچھا، خوش رنگ سیب بارار پنا ہاتھ سے افغا کر جھے کو دے دیں گے قو جان اول گا کہ بیدوئی ہیں۔ آپ نے وی سیب افغا کر فر بایا ہم مصر محصے افغا کر جھے کو دے دیں سیاسائی کھی ہے اس کے باس کھھ سے اس کی آ کھوں پر پی نے بندھی ہے ایک چیز ایک خفی کی دومرے کے پاس دکھ دی جات کے باس کھ دیا ہے۔ اس کھ جے سے بو چھاجا تا ہے بندھی ہے ایک چیز ایک خفی کی دومرے کے پاس بوئی ہے سامنے جا کرم لیک ویتا ہے۔ یہ دکا سے کہ حصال کے بیان کی کرا گیے۔ یہ دیا ہے۔ یہ دکا سے کہ حصال کی جس کے پاس بوئی ہے سامنے جا کرم لیک ویتا ہے۔ یہ دکا سے بیا در اگر دے دیں قواس کھ ھے سے بو جھا اس کے بیان کی کرا گر یہ ہیں۔ اور اگر دے دیں قواس کھ ھے سے بر مقر کہا کہاں دکھا یا۔ یہ فر ماکر میں بارٹ والی گر میں۔ یہ مندور کی گر کیا کہاں دکھا یا۔ یہ فر ماکر میں بارٹ والی گر کیا کہاں دکھا یا۔ یہ فر ماکر میں باری کھر کے کہ دومر سے جو فیر

ف! مسلمان كوبطور يتم كافركبنا ودكافر جائنا دونو ب كالتم\_

ف المحل كشف دليل ولا يت فيس \_

ف ایکدل اور بادشاه ک دکایت.

ا اورفق في ال يرب كدارة اوزن مع موت لكاح مين لكل ووقوب اورهو براول كي طرف رجوع برجور كى جائة كى درندان القد جائة كى عامة للد على عند

۔ \* یعظم مسلمان کے کافر کہنے کا ہے اور جوفض باد جوداد مائے ایمان واسلام مخلات کفر ہوئے افعال کفر کر ہے۔ اس کوکا فری کہا جائے گا کہ بہال مسلمان کوکا فر کہنا تھی ملک افراکوکا فر کہنا ہے۔

المغنى معزت مولانا في الرصاحب قدس مره العزيز ١١٠ مؤلف المغراف

marfabcom

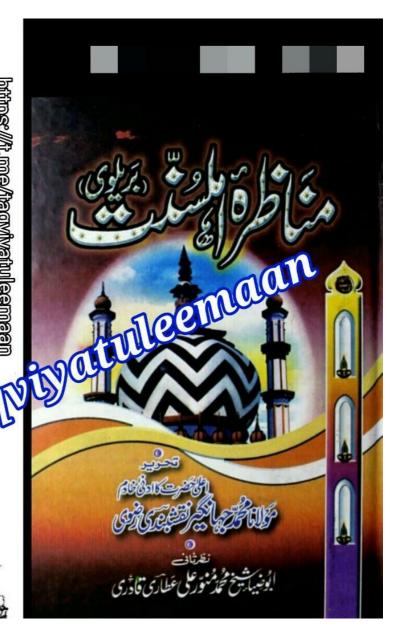





خوداس کا شکارہ وگے۔اور پنجوست اس کے ان پر مندی کہ انہوں نے یعض احباب کے اصرار پر اللہ اللہ کا بیاب کے اصرار پر اللہ اللہ کی انہوں نے یعض احباب کے اصرار پر اللہ اللہ ادی۔ ان فریوں سے حکم کور کیا ۔ اٹھانا تھا خود اپنے افتوی کا شکار ہوگے۔ سرفراز صاحب نے تھانوی صاحب کی پیروی کرتے ہوئے اللہ سلت پر بیجوالزام لگا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو عالم الغیب کہتے ہیں بیمن افتر آئے ۔ اللہ من والعلی میں فرماتے ہیں مخلوق کو عالم الغیب کہنا کروہ ہے۔ اللہ من والعلی میں فرماتے ہیں مخلوق کو عالم الغیب کہنا کروہ ہے۔

(الامن والعلى صفحه نمبر203)

الله تعالى بہتان طرازوں كيارے يل قرماتا ہے۔ ﴿انسما يفتسوى الكذب الذين لايؤمنون بِحْثَك بِايمان لوگ، جموث لوگوں كي دمدلكات يون الكذب (باره 14سورة نحل ترجمه محمود الحسن)

تفانوي صاحب كاايني تكفيركرنا

مولوی سرفراز صاحب نے ارشادفر مایا ہے کہ مرتضی حسن در بھٹی نے تھانوی صاحب سے حفظ الایمان کی عبارت کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اور تھانوی صاحب نے بسط البنان میں اس کا جواب دیا ہے۔

اب بسط البنان میں تقانوی صاحب نے جو جواب دیاوہ ککمودی صاحب کے اس مضمون ( یعنی فیب ک اس مضمون ( یعنی فیب ک اس مضمون ( یعنی فیب ک اس مضمون کا بھی ہے مضمون کا بھی خورہ جواب دیاوہ ککمودی صاحب کے ابت رکا علم ) جس طرح حضور علیہ السلام کو ہے ای طرح زید مرومی مجنوں حیوانات و بہائم کے لئے حاصل ہے کھیا تو در کنار میر ہے قلب میں بھی اس مضمون کا بھی خطرہ نہیں گزرا۔ میری کی عبارت سے میں مضمون کا بھی خطرہ نہیں گزرا۔ میری کی اس مضمون کو جب میں اس میں کو جب میں کو جب میں اس میں کو جب میں اس میں کو جب میں ک



باستبه تعاکل اوُلِئِكَ هُمُ الْكَانِرُوُنَ حَقًا یہ ہوگ یقینا کا فر ہیں نقيم الهند حضرت عَلام مفتى محدّث مِلف الحق المِدَى شامع بخارى دامت بركامهم القدسيّة مصدر شعبّه افتارها مِعًا نثر فيهم مبارك بور اعْظم كنه

## ادر تو بین کرتے والا کافرہے مقاندی صاحب کی کفری عادت

دیوبندی جاعت کے حکیم الامت اشرف علی متعاندی صاحب تے ایٹ کتا بچ حفظ الایمان کے صفح ، پرلکھا۔

کیفردگرآپ کی ذات مقدر پر علم بنیب کا حکم کیا جا نا اگرانتول زیر جیج بروقد دریانت طلب بدامر ہے کراس بیب مصراد بعض فیت ماکل بیب ۔۔۔ اگر بعض علوم غیب مرادی آواس بی حضور کی کیا محقب ہے الساعلم غیب فرق میں واس بی حضور کی کیا محقب ہے الساعلم غیب فرق میں عرب کا میں دیسی بیجی محقول بلکہ جس حیوانات وہیا م سے لئے

چند سطرنبدہ، اوراگرتما علوم غیببہ مرادیں اس طرح کرایک فردمی فادی مذرہے تواس کا بطلان دلسل عفلی ونقل سے تابت ہے۔

اس عبادت کاصاف صاف م زخ وه مجاهد من مطلب ید به کرتهانوی صاحب نے حقالات مات م زخ وه مجاهد من مطلب ید به کرتهانوی صاحب نے حضودا فات صلح الشرعلیدوسلم کے علم باک کو مرس و آکس ذید معلم سے متعمیم بردی یا معوداً فات کا مساوی بنایا اوداس پر فریقین کا صلح الشرعلیدوسلم کے علم باک کو ان کے مساوی بنایا اوداس پر فریقین کا

میر دیداس بنا پرہ کر مقانوی صاحب کے نیاد مندخود آمیں ہی الجے ہوئے ہیں کاس عبادت بیں ایسات بیہ کے لئے ہے یا اتنا الدہ اس قاری کے معنی میں ہے

اتفاق بهكراك ووقول بالول يس حضورا قدس صلاال علدوسلم كى انتهائ توين اوريخيه كسيني كي توبين وه بحور ميدالانبيا رصالله عليدوسه كي توبين ياجماع امت كفرب اوراق بن كرت والا كافر اس عبارت سے صنون مذکور المائسی ابہام واخفار کے ظاہرہے بہر تھرکے ذات مفدس مرعب مغب كامكركيا جانا \_ \_ يركبنا كرحفوا قدس صل الشرعليدوس لم عنب جائة تحق اس لے کو ملے میں میں ایک ایک چے دوسرے کے لئے تابت کی جائے يس يواس كانتاره يمل وكروه غيب كاطنت يعنى ده وصور صد الشرعليه ومسلم كوماصل تفالي الى لي الحف غيه مرد حقود أقدى صلے المترعليروسلي علم العض عِب بواا ورسي مراد بونا متعين ہے \_ الع كمقسم كااقسام برصدق خرورى ب ودرة قدم مدريع بريكاندم اس كے بعداسي بعض علي غيب كو جو حضورات رس صلے الما علد وسل كو حاصل ہے۔ یہ کہا۔ اس میں حصنوری کی کیا تحقیص سے ۔ ایساع عیب او ہر زید وعرو بكر ملك مرصى عبون بلكجيع حبوانات وببائم كم لية بني صاصل م اس كے بلائسى ادنى شك وغنبىرا درىغرد دە برابرنددى واضح بوگيا كر مخفالوى صاحب في صفودا فارس صله الشرعليدوس م علم ماك كويرس و ناكس زيدوع وبكر ملكمين ومجوك ملكزجين جيوانات وبهام كعلم تشبيبهدي ياانك كيرا برتناما

آخریبات:

بریلوی حضرات ایک اشکال لایخل سمجھ کر کرتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے اکابرنے یہ اشکال اپنی کتب میں کھاہے کہ: مولوی مرتضیٰ حسن در بھنگی کا کہناہے کہ لفظ"ایسا" تشبیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ معنی میں "اتنا" یا "اس قدر" کے ہے۔البتداگر تشبید کے معنی میں ہو تا تو توہین نبوت ہوتی جو موجب كفر ب اور مولوى ٹانڈوى كاكہنا ہے كہ لفظ"ايا" تشبيد كے ليے

حسام الحرمين كالتحقيقي حائزه

ہے اگر معنی میں "اتنا" یا "اس قدر" کے ہو تاتوتو ہین رسالت ہوتی ہے۔جس سے پیر کفرلازم آتا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ مولوی مرتضیٰ کی تاویل کی بناء پر مولوی حسین احمہ پر کفر لازم آتا ہے اور مولوی حسین احمہ کی تاویل و توجیہہ کے پیش نظر مولوی مرتضیٰ کا فرہوتے ہیں۔

ے خون کے آنسو ص 132۔ مصدقہ مصطفی رضا خان بریلوی

بریلوی حضرات نے جو تح پر لکھی ہے توان عبارات کا مطلب بریلوی سمجھے نہیں۔ وہ اس لیے کہ عبارات عقل سے سمجھ آتی ہیں اور یہ سب بھیڑیں ہیں جیسا کہ 星 وصایا شریف میں فاضل بریلوی نے تصریح کر دی ہے اور دنیا جانتی ہے کہ جانوروں میں بھیڑ کو بے و قوف ترین جانور سمجھا جاتا ہے بلکہ دنیا والے بے و قوف لوگوں کو بھیڑ بھی کہتے ہیں۔

فیر ہم عرض بھی کر دیتے ہیں کہ مجھی تواس کوئیں سے فکل کرباہر آجائیں گے اور سمجھ لیں گے:

مولانامر تضیٰ حسن جاند پوری اور مولانامنظور نعمانی رحمهم اللہ نے جویہ کہا کہ 🔰 ''اییا'' کو تشبیہ کے لیے ماننا کفرہے تواس کامطلب سیہ ہے کہ اس مقدار کو تشبیہ دیناجو 🔰 آپ علیہ السلام کے علم کی مقدار ہے۔ چوپاؤں وغیرہ کے علم سے توبیہ براہے۔ یعنی وہ مقدار جو آپ کے علم مبارک کی ہے ولی مقدار تو چویاؤں کو بھی

حاصل ہے کہنا تو یقینا کفر والحاد ہے۔

اور حضرت مدنی رحمة الله نے لفظ"ایبا"کوجوا تنے اوراس قدر کے معنی میں لینا کفر بتایا ہے توان کی مراد بھی یہی ہے کہ جو بیہ کیے کہ جتناعلم سر کار طبیبہ صلی اللہ

حسام الحرمين كالتحقيقي جائزه

علیہ وسلم کو ہے اتنااور اسی قدر اور اس مقدار میں چویاؤں کو بھی حاصل ہے۔ توبیہ کفر و توہین ہے اب سب حضرات کی باتوں کا نتیجہ و مقصد یہ ہے کہ لفظ"اییا" کو تشبیہ کے لیے مانو یا "اتنا" اور "اس قدر" کے معنی میں مانواگر مقصد یہ ہے کہ جتنی مقدار نبی یاک علیہ السلام کے علم مبارک کی ہے واپسی مقدار جانوروں کے علم کی ہے یا جتنی مقدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کی ہے اتنی مقدار جانوروں وغیر ہا کے علم کی ہے تو کفرے۔

اب آپ دیکھیے : کہ نہ تو فتو کی شیخ العرب واقعجم حضرت مدنی پر آیااور نہ حضرت چاند پوری و نعمانی رحمہم اللہ پر لگتاہے بلکہ وحو کا دینے والے رضاخانی حضرات پر لگتا 🥁 ہے۔ تفصیل کے لیے جہنم کی بشارت کو ملاحظہ فرمایے

ہم نے ضرورت کے بقدر بحث کر دی ہے اگر اور ضرورت محسوس ہوتی تو پھر مزید بھی لکھ دیاجائے گا۔(ان شاءاللہ)

ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفيقي الا بالله وصلى الله وسلم على حبيبه سيدنا ومولانا ممدواله واصابه اجمعين

\*\*\*





مؤلت حضرت من عبدارجم كندرى حضرت من عبدارجم كندرى شخاكدني كتابيدالدى مديكات الاسا

منيادا هي ويون منيادا هي ويون سيادا هي ويون پیش کرے، ورندا پے جھوٹ اور بہتان طرازی کا اقرار وتو بہنا میشائع کر کے اپنی شرافت کا ثبوت دے۔ الزام تراشی

علماء اہل سنت و جماعت کو'' جب '' یعنی بے وقوف کہہ کریوں الزام تراشی کرتا ہے:

بعضے ان جاٹوں میں سے بزرگوں کی تعریف کرتے ہوئے ان کو حدسے بڑھاتے ہوئے

کہتے ہیں'' شہنشاہ بھٹائی'' وغیرہ ۔۔۔۔ شہنشاہ اللہ کے سواکسی اور کو کہنا قرآن کے خلاف ہے

اور پھرکوئی'' مست قلند'' کے نعر کے لگواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہو'' قادر قلندر مست'ان

کو عالم کہلاتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی ۔ صفحہ 14 ۔ علماء اہل سنت و جماعت کو'' جب '' یعنی

بے وقوف قرار دینے والاعلم وہم سے کورا ہے قرآن وحدیث کے معانی و مفاہیم کو بھوتا خود

نہیں مگر جٹ بے وقوف دوسروں کو شہرا تا ہے۔ اس کے علاوہ علماء اہل سنت پر من گھڑت

جعلی الزامات گھڑکران کو بے شرم ہوئے کا طعنہ بھی دیتا ہے فقیراس کی جاہلانہ وفریب کارانہ

الزام تراشی کی تردید میں بالاختصار مسئلہ کی شیخ صورت واضح کردیتا ہے تا کہ مسلمان مسئلہ کو سمجھ لیس۔

سمجھ لیس۔

اہل علم بخوبی جانے ہیں کہ ایک لفظ، جب مختلف ذوات (ہستیوں) کے لئے استعال ہوتو ضروری نہیں کہ ہر جگہ اس کا معنی ایک ہی ہو، بلکہ بعض دفعہ 'محل 'بدلنے ہے معنی میں بھی فرق آجا تا ہے اوایک ہی لفظ کے معنی نسبت بدل جانے ہے بدل جاتے ہیں اس کے علاوہ صفات ذاتی وعطائی کے لحاظ ہے بھی معنے واحکام بدل جاتے ہیں الله تعالی کی تمام صفات ذاتی واجب قدیم غیر مخلوق مستقل ہیں۔ مخلوق کی صفات عطائی غیر واجب بمکن حاوث مخلوق غیر مستقل ہیں۔ جو چیز الله تعالی کی قدرت میں ہے اسے غیر کے لئے بعطائے حادث مخلوق غیر مستقل ہیں۔ جو چیز الله تعالی کی قدرت میں ہے اسے غیر کے لئے بعطائے صفات ذاتی ہاں کہی شرک نہیں ہوسکتا۔ عطائی کا لفظ آتے ہی شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ الله تعالی کی جملہ صفات ذاتی ہیں کی عطاہے نہیں۔

مثلًا ٱلْمَعْدُ لِيلْهِ مَتِ الْعَلَمِينَ - يهال "رب" عمراد الله تعالى "ب-قال رب

السبجن احب الى ممايد عوننى اليه (پاره12، 14) يوسف عليه السلام نے عرض كى دائے مير عرب مجھے قيد خاندزيادہ پند ہے۔ اس كام سے جس كى طرف يہ مجھے بلاتى بين يہاں بھى" رب" سے مراد" الله" ہے۔

مرینچوالی آیت میں" رب" ہمرادالله تعالی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کوقص میں ہے:

قَالَ مَعَاذَاللّهِ إِنَّهُ مَ لِنَّ آخْسَنَ مَثْمَوَاى الريوسف:23) "يوسف نے زليخا سے کہاالله کی پناه وہ تو ميرارب (ليني پرورش کرنے والا) ہے۔ اس نے (عزيز مھرنے) مجھے اچھی طرح رکھا"۔

یہاں رب سے مراد پرورش کنندہ عزیر معرب۔

ای طرح'' عبد'' کی حقیقی معنے عبادت کرنے والا ہے مگر عبد کی نسبت جب مجاز أغیر الله کی طرف کی جائے تو بمعنے غلام ، محکوم ، خادم ہوگا۔ جیسے موکی علیہ السلام نے فرعون سے فر مایا: اَنْ عَبَّدُتُ بَنِیْ اِسْرَ آءِیْل ﴿ (الشعراء)

> '' كەتونے غلام بنائے ركھے ہیں بنی اسرائیل''۔ ای طرح الله تعالیٰ کے لئے ہے: مَلِكِ الثّابِس⊙(الناس) '' سب لوگوں كا بادشاہ''۔ اورانسانوں كے لئے ہے۔

إِنَّ الْمُنُوكِ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً ٱلْمُسَدُومَا (الْمُل: 34)

"بِشَك بادشاہ جب كى بستى ميں داخل ہوتے ہيں۔ اے تباہ كرديے ہيں"۔
ثابت ہوا ملك (بادشاہ) كى نسبت حقيقى الله تعالىٰ كے لئے خاص ہے اور ملك
(بادشاہ) كى نسبت غير الله (انسان) كے لئے مجازى ہے اسى طرح جب لفظ شہنشاہ حقیقی معظ ميں مستعمل ہوگا تو معظ ہوگا۔ ہا حکيم الْلے كيم بين، وہ الله تعالىٰ ہوگا تو معظ ہوگا۔ ہا حکيم الْلے كيم بين، وہ الله تعالىٰ ہوا ورلفظ شہنشاہ غير الله

# فبروز الكغاب أردو

نيااي*ڙ*ين

حديد ترتيب اوراضافول كے ساتھ

ستربزارے لگ بھگ منداول انفاظ ، مرتبات ، محاورات ضرب الامثال اورسائیسی اورفتی اصطلاحات



Marfat.com

اليے كيالعل تھے ہں۔اليى كون عجب مابت ہے۔ اليم ين كدم كور ينك العد كار اليسيس اس مائت مل السيد موقع ير- اس دولان مي -ایسے ویسے ممولی کم درم کے۔ الیے ہی۔ اس طرح ۔ بغیر کسی دجہ یا مبب کے ۔ اليسے اي عبيدے كور اوال نيس بي - روسے مرستسار إليتنو- إعاددا) راي-شر) (الك ما مذكر) (١) اجرا-دم، تهاره داخبار وغیره کا، دم، خنازع فیرمشند-إليتور وإليش ور) (س-ا- مَركر) برميتور عكوان-الله-أيشاني رايش - يا-اي (أرمعت ) براهم ايشا سے تنبت ركفة والأكران في- اليشيا كالأشدو-ايصال داي-مال (ع-ا- تركر) دان بيوتيانا- النا- وب وجول کری۔ الصال زاب - تراب سيام -ا یعال حوارث ر الم منبی میں وہ عمل جس کے ذریعے سے المعالی مارث اللہ میں اللہ میں حوارث ایک میکسے دومری عَدِينِع مِالَى سِيء. ويصال الكراري والكراري ومول كراء واخل كرا-اَلِيضاً وأعد يمن الع) دي - بشرع مدر - اس طرع كا-إيطاراي فارد عدار تذكر إراه فالكزاري اصطبعاح مروض میں ایک ہی قانے کو لفظا ومن ایک بشرے دوزں معروں میں انا۔ إيلائے جلی۔ شريس فاينے كي خوب ماض توار۔ شرك دوزن معرول کے فکے کو صفا وسنا مروانا۔ ايطائي فني. شرك جن قانيون من عوار كى ون زين فرراً إيغاراى . فا ، (عدد فرك برماكم ادفاكرة اواكرة-ایفائے جد۔ حدوراکا۔ ول وقرار کا وراک اليف ال ( ١١٨٥ ١ ١٨٥٥ ) فرست أرسس كا مخفف. لااے سے نیچے کادرج -إيعال داي - قال ا (ع-ا- ذكر) يتين موا-۵- راگر صعت) ۱۱، واحد- ویک عدد دیم) دومراهم، را ا نهایت دم) صرب - نهاره امتنب ده اکونی - کیسان محدد رابرده منتقق ده ، مام -دا وه - الأركاء كرفي كرفي -خال خال -رومتى . ذرارانتق إنى رومي - تفورى كمي وأعدوا، زرا- باعل دما برابر وأنكونه بعانا وراب شدد أكا والك زيمانا ایک آوے کے رآن ایل (مثل) رب ایک بیلے ایل ایک انار سو جارد (حق) ایک میز کے است سے وائن مند۔

الرى داے۔ أي الم ١-١- مونث استحف كے ينجے بيركى كدى كاحقد- جرنے كالجيلاجية. اللي حدثي رس داريا ( تربان كرنا ) يعقرو دامل محنا-ي خري لايسيد دويك كروينا) بها دينا- بهت زياده ار ی سے چر فی میک الاء مرسے یا ون مک را، اول سے اخریک-ارِّ فِي كِالْسِينَةِ سِرِكُوا مَا مِستَ زياده دورُ دهيب كرنا-افریاں برگونا () نهایت معبت کے ساتھ زندگی گزار، (۲) ماعني كي اذبيت الممانا-ایزاد دای-زاد) (۱۰۱- ذکر) دیمی ازدماد-أيزادي داي زاردي البار ارمزت انيادتي-أيروراك روراك وراك الله تعالى فدل كيم-ایروی واسه کردی الف معن ایرد سفرب منداق -أيدادات- ما، (ه) الاستما-ال دعك ١٠ - ال الساتيسا - كينه- ناونق -ركر مقارت ؛ السان مور فداد كرے مدانخوات مهادا-اليها وليارا، أل بهلارم، اصف رم، ب القيار يحت رم، (SENIOR ANGLO YERNACULAR) ووزيكركا مخفقت ايك امخان جصه ومول علت ك بعد ياس كرف عامدوار الكول من درسس مر إلىك المالميني (EAST INDIA COMPANY) (الكسارة) سرتی سند کمینی - الکستان کے آجرول کی دوجما حست بح مكد الا يقد اول كے زمانے من بغرض تجارت بسامشرق جندين آني. عدرفية رفية تمام فك ورتبضه كرفيا ر (المساد (المساد أر) (المساد أر) -مَیں نیوں کے اضفادس معزت میس کے تبرے ایف کا وال - میسایرل کایک توارجوام مدی یاس کے بعد كراتواركو رحضرت عليلي كدوفات كربعد ووباروزنده مرنے کی باوش جنایا حاما ہے (٨٥٥٥) (آك - يند (آك - ا- ذكر انيزاب - كمال -ابيرسي اليش (Association) داے يموسي-ليے يشن (افدرا يون ) المن يسبعا بزم ملس-أليسي إنهاده المتم كالمرام لوف كا-اليي ميسي كنادا، بعلا بلاكن ابن كام بحار ديا-اليي وليي - رسي. بيخينت -العداريد الداران ومناسع الاراعد ورتمن ودف يسمية بل - اس عن كريت بل - برا جانت بل-اليدكال كيل ايدكارفاب يركي إلى -كان ى

فعرمیت ہے۔

# Marfat.com

### علماء کی رائے علماء کے بارے میں قبول نہیں کی جائے گی

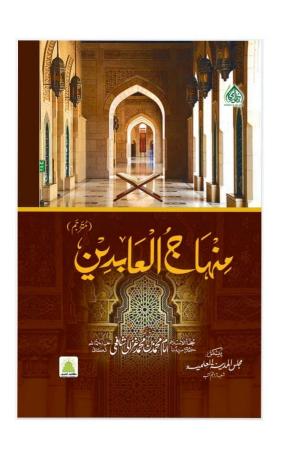



حضرت سیِّدُ نامالک بن دینار عَلَیْهِ دَحْمَهُ اللهِ الْعَفَّاد فرماتے ہیں: میں ساری مخلوق کے خلاف علما کی گواہی قبول کرلوں گا مگر علما کی ایک دوسرے کے خلاف گواہی قبول نہیں کروں گاکیو نکہ میں نے انہیں بہت زیادہ حسد کرنے والا پایا ہے۔

حفزت سیِّدُ نافضیٰل بن عِیاض عَدَیْه دَحُهُ الله الوَهَابِ نے اپنے بیٹے سے فرمایا: مجھے ان علاسے کہیں دورگھر خرید کر دو۔ان لو گول کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں اگریہ میری غلطی دیکھتے ہیں تومیری بے عزتی کرتے ہیں اور اگر میرے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو مجھ سے حسد کرتے ہیں۔

#### کپرول میں زیداور دل میں تکبر ک

یونہی تم کی علم والے کو دیکھو گے کہ عام لوگوں پر تکبر کر تا اور انہیں کمتر جان کر اُن سے منہ چھیر لیتا ہے، دور کعت نماز زیادہ پڑھ کر گویالوگوں پر احسان کر تا ہے یا گویاائے الله عَذْوَ جَنْ کی جانب سے دوز خ سے نجات اور جنت میں داخلے کی سند مل گئ ہے یا اس وجہ سے یہ خود کوخوش بخت اور باقی سب لوگوں کو بد بخت یقین کر لیتا ہے۔ پھر اس تکبر کے ساتھ وہ عاجزی وانکساری کرنے والوں کی طرح اون و غیرہ کالباس پہنتا ہے اور خود کو کمزور اور قریب الموت ظاہر کر تا ہے حالا نکہ ان چیزوں کا تکبر وغرور سے کوئی تعلقی نہیں اور نہ یہ اس کے لائق ہیں بلکہ یہ تو تکبر کے منافی ہیں گر اندھے کو سمجھ نہیں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیّدُنافَر قَد بَیْنَ عَلَیْهِ دَحْدَاللهِ اللّٰئِی اللّٰہ اللّٰہ وَحْرَت مِنْ عَلَیْهِ وَحْدَاللهِ اللّٰہ اللّٰہ وَتَت حضرت نے عمدہ جوڑا بہنا میدُن احسٰ بھر کی عَلَیْهِ وَحَدُا اللّٰهِ اللّٰہ اللّٰہ وقت حضرت نے عمدہ جوڑا بہنا



www.dawateislami.ne

#### علماء کی رائے علماء کے بارے میں قبول نہیں کی جائے گی

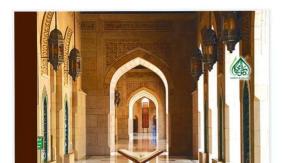



#### منهاع العباين ١٥٥ عميري العبايل

طور پریہ برائیاں سارے ہی اوگ میں پائی جاتی ہیں مگر کتابیں پڑھنے پڑھانے والے ان میں خاص طور مبتلاہیں لہذا سے زیادہ بُری ہیں۔

تم اس طبقے میں ہے کسی کو دیکھو گے کہ وہ کمی امید رکھے گااور اسے نیت خیر گاان کر رہاہو گا نتیجۂ وہ عمل میں سستی اور کا بلی کاشکار ہو جائے گااور تم دیکھو گے کہ وہ بھلائی کی منازل کو پانے کی جلدی کر رہاہے مگر محروم رہتا ہے یا پھر کسی دعا کی جلدی کر رہاہو گا مگر قبولیت سے محروم ہو جائے گا یا پھر کسی کے لیے جلد بازی میں بد دعا کر دے گا اور پھر اس پر نادم ہو گا۔ یاتم اُس عالم یا قاری کو دیکھو گے کہ اس کے ہم عصروں کو الله عَذَوَ جَلُ نے اپنے فضل سے جو پچھ عطافر مایا ہے یہ اس پر ان سے حسد کر رہاہو گا، حتیٰ کہ بعض او قات یہ حسد اس سے ایسے ایسے گناہ کر وا تا ہے جن کی طرف کو کی فات و فات یہ حسد اس سے ایسے ایسے گناہ کر وا تا ہے جن کی طرف کوکی فات و فاجر بھی نہیں بڑھتا۔ چنانچہ

حضرت سیِّدُ ناسفیان تُوری عَنَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ القَوِی نِے فرمایا: مجھے اپنی جان کاسب سے زیادہ خطرہ علا اور قُرُّاء سے ہے۔ لوگوں نے اس بات کو نالپند کیا تو آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهِ فَعَالَ عَلَیْهِ فَعَلَ عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ اَنْہِی کَبَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ اَنْہِی کَبَابلکہ یہ حضرت سیِّدُ ناابر اہیم تَحْعَی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ اَنْہِی کَبَابلکہ یہ حضرت سیِّدُ ناابر اہیم تَحْعَی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ اَنْہِی کَبَابلکہ یہ حضرت سیِّدُ ناابر اہیم تحقی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ النّائِی نے فرمایا ہے۔

#### علم والول سے محاطر ہو

حضرت سیِّد ناعطاء دَحمهٔ الله تَعَالَ عَلَيْه بيان کرتے ہیں کہ حضرت سیِّد ناسفیان توری عکیه دَحمهٔ الله النّبی علم سے مختاط رہو اور ان کے ساتھ مجھ سے بھی کیونکہ اگر میر اان میں ہے کسی کے ساتھ ایک انار کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ میں کہوں: یہ میٹھا ہے اور وہ کہے: یہ ترش ہے۔ تو مجھے خوف ہے کہ وہ ظالم باوشاہ کے باس مجھے قبل کروانے کی کوشش کرنے لگے گا۔

وَيُرَامُونَ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

www.dawateislami.net

#### بریلوی مذہب کا اُصول

#### جب بھی 2 علماء کی عبارات میں اختلاف و تضاد ہو تو دونوں میں سے معتبر و معروف عالم کی بات کو قبول کرے

#### Ataunnabi.com

ماوقع في الدفاع

كشف القناع عن مكر 268

اب ایک طرف تود او بندی مذہب کی بھاری بھر کم شخصیت مفتی اعظم پاکتان ابن مفتی اعظم پاکتان ابن مفتی اعظم پاکتان اور دو بندی شخ الاسلام کے بھائی ہیں، دوسری جانب گلھٹروی صاحب کے غیر معروف چیلے چانے ہیں، اب آپ ہی انصاف سیجئے کہ کس کی بات کوتر جج بونی چا ہے!! کا اور بجھ کی بات کوتر بندیت کے مفتی اعظم پاکتان ہیں وہ فہم وفراست عمل ودا نائی اور بجھ ہیں اِن چیلوں چانؤں سے زیادہ ہی ہوں گے، جو پڑھتے کم تھے اور گلھڑوی کے اور کا کھڑوی کے اور کا دو تھے۔

د یو بندی موصوف کوا گرکوئی فتوی نقل ہی کرنا تھا تو کم از کم ایسے آدمی کا فتوی نقل کرتے جس کے متعارض اور متضادا قوال ند ہوتے اور جس کی جلوت اور خلوت میں کوئی فرق ند ہوتا ، وہ اپنی نجی کا فل وجا لس میں این فرق ند ہوتا ، وہ کریں کہ دونوں مکا تب فکر کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ، صرف تعبیرات تشریحات کا فرق ہے اور اینے چیلوں کواس کے برخلاف سمجھائیں ۔

نقطہ: سرفراز گلھڑوی صاحب نے مفتی رفیع عثانی صاحب کے سامنے اس کی تائیداس لئے کردی کہ و مفتی شفیع صاحب کا بیٹا تھا اور دیو بندی اکابرین کے اندرونی معاملات سے واقف تھا ،اگر گلھڑوی اس کے سامنے اپنی روایتی فنکاری کا مظاہرہ کرتا تو وہ دس میں

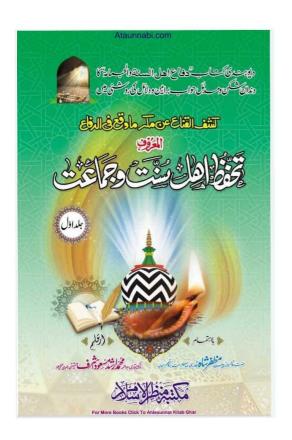

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

پاک کو ہر کس و ناکس زید وعمر و بکر بلکہ مجنون پاگلوں جانوروں کے علم سے تشبیہ دی یا حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو ان کے مساوی بتایا اور اس پر فریقین کا اتفاق ہے کہ ان دونوں باتوں میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی توہین اور شخقیر ہے۔

مسئلہ تکفیر اور امام احمد رضا ص34

خلاصۃ الکلام یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھٹیا تشبیہ دینا یا آ پ کے علم کو گھٹیا چیزوں کے برابر کہنا تو ہین و گستاخی ہے۔اب ہم سے سنیئے! حضرت حکیم الامت کی عبارت میں نہ تو آپ علیہ السلام کے علم مبارک کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور نہ ہی ان کے برابر کیا گیاہے۔

آیئے!بریلویوں کے جیدعالم مفتی خلیل احمد خان قادری بر کاتی کی سنیئےوہ اس عبارت پر تبصر ہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

جناب ابھی تک آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس عبارت میں آپ کے نزدیک تشبیہ ہے یعنی معا ذاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کوان مذکورہ اشیاء کے علم کے ساتھ تشبیہ ہے یابرابری (کیونکہ ابھی گزر چکاہے کہ بریلوی کہتے ہیں یا تشبیہ ہے یابرابری )

فاصل بریلوی نے تو برابری کے معنی متعین کیے ہیں۔ چنانچہ اس کا ترجمہ عربی میں مثل کے ساتھ کیاہے۔

گر جناب کوان کے بیان کئے ہوئے معنی میں تر ددہے جب ہی تو ہے کہ رہے ہیں۔ کہ تشبیہ دی یا بر ابر کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مولوی اشر ف علی صاحب کی عبارت میں نہ تشبیہ ہےنہ برابری لفظ ایبانہ تشبیہ کے لیے متعین ہےنہ برابری کے لیے یہ فاضل بریلوی کی خوبی فہم ہے کہ اپنی رائے سے مقرر کرکے اس پر احکام کفرلگادیئے۔

سنئے! اہل زبان ہندوستان کے یہاں لفظ ایساہر جگہ تشبیہ کے لیے ہی نہیں

بولا جاتا ہے ہم آپ سے پوچھے ہیں کہ ایک شخص سے کہتا ہے کہ زیدنے ایسا گھوڑا خریدا

ہے۔ جو اس کو پہند آیا یازیدنے ایساکام کیا جس سے سب لوگ خوش ہو گئے۔ کہیے

کہاں دونوں مثالوں میں لفظ ایسے کے معنی تشبیہ یابرابری کے لیے کب ہوئے پھر

چند سطور کے بعد لکھتے ہیں۔

اگر مولوی شریف الحق صاحب کے بقول تشبیہ ہے تو تشبیہ میں مشبہ ومشبہ ہمیں مشبہ ومشبہ ہمیں مشبہ ومشبہ ہمیں مشبہ ہے اہل فن کا مقررہ قاعدہ ہے کہ مشبہ بہ مشبہ سے اقوی ہوتا ہے۔ خلیفہ معتمد باللہ کی مدح میں جو اس مداح حسان مصیصی شاعرانہ اندلس نے کہا تھا۔

كان ابوبكر ابوبكر الرضى وحسان حسان و انت محمد

یعنی اے محدوح تیر اوزیر ابو بکر ابن زیدون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مانند ہے اور تیرا مداح شاعر حسان مصیصی حسان بن ثابت مداح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ہے اور توخود محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند ہے۔

اس پر بعض شار حین شفانے کہاتھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر معتمد باللہ کو حسان شاعر نے کہ دیا ہے اس پر علامہ خفاجی نے شرح شفامیں اور

علامہ علی قاری نے اپنی شرح شفامیں اعتراض فرمایاا ور تشبیہ کی بناء پر دعویٰ بر ابری کو خلاف قاعدہ مقررہ اہل فن قرار دیا۔

علامہ خفاجی نے نسیم الریاض میں فرمایا کہ ان شار حین کے کلام کونہ ذکر کرنا ہی بہتر ہے۔ علامہ علی قاری نے فرمایا یعنی اس شعر حسان مصیصی پر شار حین نے مصنف کی تبعیت میں طویل کلام کیا ہے لیکن کلام اشکال سے خالی نہیں اس لیے کہ تشبیہ سے مشبہ بہ کے ساتھ کمال میں برابری لازم نہیں آتی بلکہ قاعدہ مقرر ہے کہ مشبہ بہ آقوی ہوتا ہے۔ سارے حالات میں۔ الخ

اس میں تصریح ہے کہ تشبیہ میں برابری نہیں ہوتی اگر کسی اعلیٰ درجہ کی چیز کو کسی ادنیٰ درجہ کی چیز کے بغر ض سمجھانے مخاطب کو تشبیہ دے دی جائے تو اس کو توہین و تنقیص نہیں کہاجا سکتا۔

صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود تھی: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھایار سول اللہ آپھی آپ پر وحی کس طور سے آتی ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی مجھے پر وحی مثل گھنٹہ کے آواز کے آتی ہے۔

غور سیجئے کہ اس حدیث شریف میں وحی اللی کے نزول کو گھنٹہ کی آواز کے مثل فرمایا بعنی گھنٹہ کی آواز سے مثل فرمایا بعنی گھنٹہ کی آواز سے تشبیہ دی ہے حالا نکہ گھنٹہ کی آواز کو حدیث شریف میں شیطانی آواز فرمایا گیاہے۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ:

جس قافلہ میں گھنٹہ ہو تاہے اس قافلے میں رحمت کے فرشتے نازل نہیں

ہوتے کیامعاذاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین وحی فرمائی؟

پھر آگے لکھتے ہیں: جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کی پیدائش اور تمام عالم کی بقا کا سبب مان رکھاہے اور تمام علوم عالیہ شریفہ لوازم نبوت کا جامع مان رہا ہے۔کیامعا ذاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کی بر ابری زید عمر و مجانیں۔و بہائم وحیوانات کے علم ہے کرے گا۔

ا ذاللہ حضور صلی اللہ علیہ و س ۔
انت کے علم سے کرے گا۔
افسوس عقل وانصاف کو ترک کر دینا اور اپنی انفر ادی رائے کو تمام اہل علم
افسوس عقل وانصاف کو ترک کر دینا اور اپنی عبارت کے لیے اس مضمون کا انکار
مصنف خود اپنی عبارت کے لیے اس مضمون کا انکار کی رائے پر ترجیح دے دینا جبکہ مصنف خود اپنی عبارت کے لیے اس مضمون کا انکار صریح کر رہاہے اور دوسرے اہل علم بھی اس خبیث مضمون کو اس عبارت کے لیے نہیں مانتے اس پر بھی وہی کہنا دین ودیانت کے خلاف نہیں تو اور کیاہے۔

انکشاف حق ص131 📆

قار ئین ذی و قار!مفتی خلیل احمد صاحب قا دری بر کاتی نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس عبارت میں تحکیم الامت نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک علم کو چویاؤں کے برابر کہاہے اور نہ ہی تشبیہ دی ہے۔

اور ہم بھی یہی کہتے ہیں اور یہی بات حکیم الامت نے بھی ارشاد فرمائی کہ لفظ ایسا مطلق بیان کے لیے بھی آتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ایسا قادر ہے اب یہاں نہ تشبیہ ہے اور نہ برابری۔

اور دوسری بات بیہ ہے کہ بیہ گفتگو حکیم الامت رحمت کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مبار کہ کے متعلق نہیں کررہے بلکہ وہ تولفظ عالم الغیب پر گفتگو کررہے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوعالم الغیب بعض علم کی وجہ سے کہا جاتا ہے تو

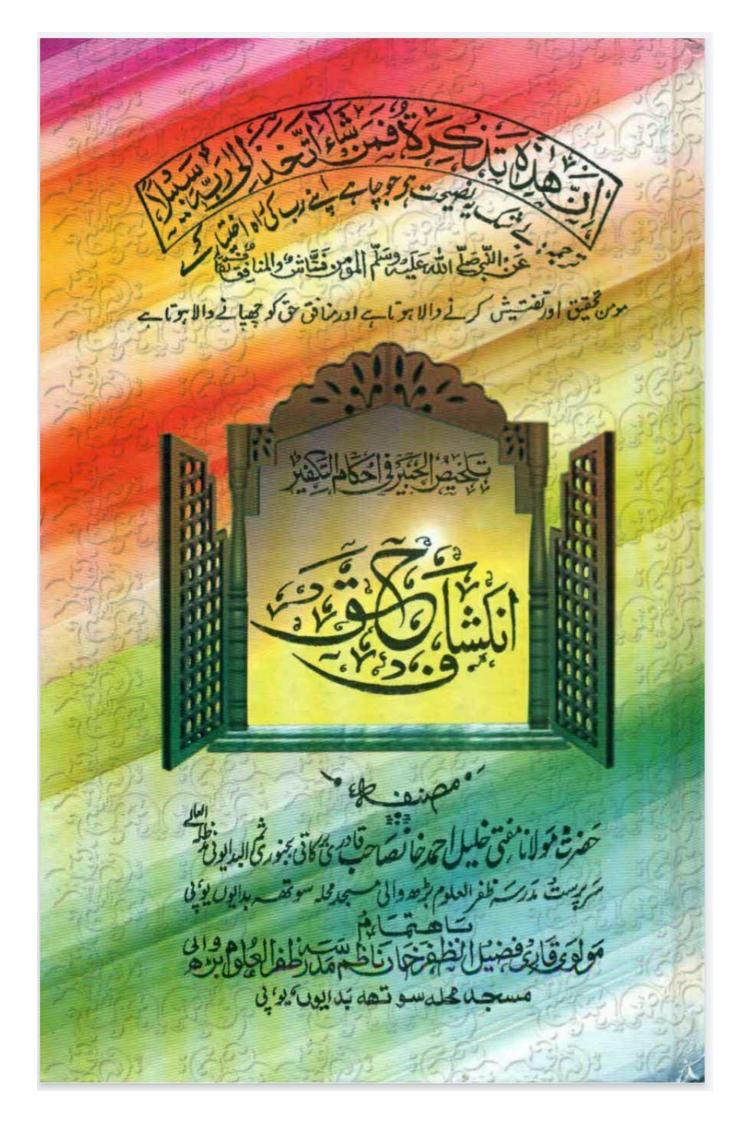

عليه وسلم كے ملم باك كو سركس و ناكس بجول با كلول جو باؤل اور جانورول کے علمے تشبیروی یاان سے برابرکر دیا با شک وشبرلقينيا حتاطفنورا قدس عي الشرعليه والمي شديدتوين بعام يرعبارت جناب مترليب بحق صاحب كيسيداس عبارت كوالاحظم يجيئ اورمولوى شركعت الحق صاحب سيعلم وقهم كى دادد يجيئر اول بات بيب كرمناب الجي تك يرفيل لهي مذكر سك كراس عمارت مي آب كے نزديك تشبيه بے لينى معاذ السرينى كريم على السر مليه وسلم كے علم كو ان مذکورہ اشیار کے ملے ساتھ تشبیہ ہے یابرابرکیا ہے فاصل بر بلوی روم نے تو برابری کے معنی معین کئے میں جنا نجہ اس کا ترجم عربی میں مثل کے ساتھ کیا ہے مگر میاب کو ان کے بیان کئے ہو کے معنی میں ترد دھے جب ہی تو یہ دہے اول كأتشبيه وكعابرا بركرد بالغوذا للرمنة حقيقت أويرسي كمولوى النرف على معاصب كي عمادت من دلشبيهم من مرارى لفظ السامة فشبيهم كم العمتين .. نہ برابی کے لئے یہ فوٹی فہ بے کاپنی رائے سے مقرد کر کے اس براحکام

کفرلگا دیئے۔
سینے اہل دہان ہن روستان کے بہاں لفظ ایسا ہر حکم تشبیع کیا ہی ایسا ہر حکم تشبیع کے بی بنیں بولاجا تا ہے ہم آب سے بوجیتے ہی کہ ایک حق یہ کمتا ہے کہ زید نے ایسا کھور فریدا جواس کو بندا یا یاز برنے ایسا کا کیا جس سے میب لوگ توش ہو کے ایسا کو معنی تشبیع برابری کے معنی تشبیع ہما انفظ کیسے الساکوکسی کی تشبیع ہے کے استعمال کیا گیا ہے برابری کے معنی تو بہت و و د ایساکوکسی کی تشبیع ہے کے استعمال کیا گیا ہے برابری کے معنی تو بہت و و د سے اگرا بساکے لید حکم میں ہوتو و ہم برابری کے معنی کو نے قا عدے سے مبارت میں تو کا رحم کا برتہ ہی نہیں تھے برابری کے معنی کو نے قا عدے سے مبارت میں تو کا رحم کا برتہ ہی نہیں تھے برابری کے معنی کو نے قا عدے سے مبارت میں تو کا رحم کا برتہ ہی نہیں تھے برابری کے معنی کو نے قا عدے سے مبارت میں تو کا رحم کا برتہ ہی نہیں تھے برابری کے معنی کو نے قا عدے سے

اب سنيد اكرمولوي ترافف وكن ما سب كيفول الشبهرسياء أو تضبيه مستبة ومشته برمس وامرى كب فازم بالن فن كامقرده تاعلي ومشته بمشترس اقوى مواس فليفه معتديا بشرى مرح سيجواس مداح حسّان مصبعه شاعرانكس في انفا-

كان آبوبكرابوبكرالوني وحتان حتان وانتجل يعى ات مدوح تراوز بالوجران ذبدون الوكر صدّ لق رضي الشرعفيك ماند ادد تيرامر الم تناع حسّال معيمى حسّان بن ثابت مدّات دسول التنافي الشرطليدى مانندب - ادر توفود جوسلى الشرعليم كم مانندب -اس بر بعین تنارطین شفایے کہا تفاکہ اس من صفور کی الشاعلیہ وسلم کے بالمعتمد بالتركودستان شاعيا كهدياس برعلام مغناجي الم سنرح شفاجراط علامه على قارى في ابنى مترك فيذا بس اعتراس فر ما اورتشبيدى بنامة وعوى برارى كوفلات قا عده هره الل من فرار ديا علام ففاتي ين سيم الريامن ال يلى مرز ما بياكدان نشارسين ك كل كورد ذكركر نادى بهنزيد . علا مرعى قارى

وقد الطال الشواح تبع المصنف يناس وسال صبع شاهون معنف

على عن القال لكن لا يخلواعن نوع من الاشكال قائد لايل كالمتكال عنال بين الريد من التشبيد التسوية في الكال تشبير من التشبيد الما الله المال يل من القاعدة المقرية الذ الدام كالمر المالية المشعبداقي في جميع الحوالي المرب كالمرب الوي الوالول

اس من المرائع بيد المسميد بارى المرائي وقدم ك يبزكوكى اوتى درج كالع العرص على المعالمة عاطب كوتشبيبه و يرى جائد توال وتومن بتقي بنون كما جامكا - يميع بخارى مزني مي مد بيث

قالت عائشة رضى الشرعنها قال الحارث بن مشام وول الشَّاصلى السَّ على وسلم بارسول الشَّه كيب ياتيك الوفي تقال وسولانسم عالم عليه وسلم احيا تأيا تيني متل صلملية الحرس وهواشت علىام

ينعصرت ع نشدمدية رسى الشرعنها فرماني بي كرمارش بن مشام المنتول المتملى المعلي ولم مع لوظفا - با رسول الشراب ير وي مس طور سع آفات وعنورمير عالم على المتزعلية وسلم لن و ما يا كم مي تهدير وي المعنظ

43/2/518

عور مجد کاس مایت سر بیت میں دی البی سے نول کو منظری آواد من الله عن المعن المعن المعن المراب المعنى المراب المعنى المراب المعنى الما وي المراب المعنى الما وي المراب المعنى المراب المرا الله المالي كانايل كانظر بونام الس تلف مي دهن كانول وترس عاليب قولا صحيفا وآف من العَهُم السِّقيم ن \_ بي المحالي مرعب الكاتي يدالك يان كى دلين محكاافت ب

وَيَشِرِ الَّذِيْنَ الْمُنْوَّااَنَّ لَهُمْ قَدَمُ صِدْقِ عِنْدُرَكِهِمْ يَعِيْ الْمُنْوَالِقَ لَهُمْ قَدَمُ صِدَقِ عِنْدُرَكِهِمْ يَعِيْ الْمُنْوَالِينَ الْمُنْوَالَةِ لَلْهِ الْمُنْوَالِينَ الْمُنْوَالِدِ الْمُنْفِينِ عَنْدِينَ عَنْدِينَ مِنْ الْمُؤور وَلَوْلِيلُ وَشُوالِدِ الْمُنْفِينِ عَنْدِينَ عَنْدِينَ عَنْدِينَ وَلَّوْلِ الْمُؤور وَلَا الْمُنْفِينِ الْمُؤور وَلَا الْمُنْفِينَ عَنْدِينَ عَنْدِينَ عَنْدِينَ عَنْدِينَ عَنْدِينَ عَنْدِينَ عَنْدِينَ عَنْدِينَ عَنْدِينَ عَنْدَيْنَ الْمُؤور وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

شائح کرام مُدت سے ایک عبوب البن کی بست ست دیے ۔ کے ہیں" (۱۲) نظ برے کہاں ایک اور کہاں ہے سفمار تا ہم با محراؤ بفاہرے حققاً نبس سے جیفت یہ ہے کہ فہوست عامداور فہو بیتا فاصریں فرق ہوتا ہے ہے شمار فیوبوں کا تعلق فیوبیت ما مدے ہے اور فیوب بمان اورفيوب البي كي فيوبيت ظامريد اورمام فيوبون ك مشابيت خاص محبوب سے ہونا عقلاً ونقلاً ورست ہے ۔ مگر مشابیت سےماوہ مجى لادم نبين أتى ج والشي كمشية كى برترى كا تول كياجا في البية عام طورير مغيريهم مشتركي منبت وج شدنيا ر دقي بوق ب إلكَّمَا شَدَاء الكُنهُ تنبير كاس عوى قا مده كاروس يه مبارت بى باق تمام مارات كے مؤفق ہے .مناف المبولي كاعبارت كاصيح مفهوم يوں نے كاكر اسلاميتي على الله كے فاص فيوب مجبوب سجاني" سے مشابہت ركھنے والے بے سنمار عام مجبوب ہیں "اس طرح تمام عبارات محراؤ سے عموز رہیں گی تیفرنی بالی ملین · 2000 100 00 = 20 2 حضرت خواجمس الدین سیانوئ (۱۲۱۳ ، ۱۳۰۰) نے سندیا میدالقادر جِلِهِ فَ" كَا وْكُوكُرتْ بِيونْ وْمَا إِن جِب مَعزت عَوْتْ الْ عَفَى مُمْرِر جِرُ لا كروعظ كر تے تقیمن بزارعلى معروت اورولى كامل آپ كالبس بى موبود ہوتے تھے۔ ایک ون آپ نے ارا وفرایا کہ رسول فداصل انٹر ملیہ وآلہ م کا قدم میری کرون پر ہے اور برا قدم تام اولیار ک کو دنوں برہے ۔ اسی وم ایک رو کا ل نے ( بیل کو کے) بڑھ کو خوف اعظم کا قدم اپنی گرد ن ر ا برارواد اوراد یا د کے تسلیم نے اگر دن محانے) کے بد سنے منا ن کا کُواْ تِ اللارقابت بنیں روسی " (۵۵) یعن شخ صنا ن نے مِنْ عالل لَوَلَى مُكُراس بِينْ بِين در و كم شيخ فسنان كے ابنام كے بارے



مناظرہ جمنگ بدارشادفر مایا ہے ﴿ إِنِّی آجِدَبِ حُجْزِ تُحُمْ ﴾ کديرى تبارى كروں كو پكر كر كرجنم سے يہجے گھيدار باہوں 1

میں اپ فاضل منصف سے اجازت چاہوں گاکداگر اس عبارت میں آپ کو گتاخی نظر
آئی ہے اور آپ نے اسے گتاخی بچھ لیا ہے تو ذراا پنے گھری بھی جر لیجئے میں اس سلسلے میں آپ
کے مولا نا رشید احمد صاحب کی ایک عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں انہوں نے '' تقویۃ الا یمان'' کی توضیح و
ایک عبارت'' سب مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کی شان کے آگے ہمارے ذلیل ہے'' کی توضیح و
توجیہ کے ایک مثال نقل فرمائی ہے اگر چہ'' تقویۃ الا یمان'' کی اس عبارت میں سرکار دو عالم
عقومی جملہ انہیاء کرام جملہ اولیاء عظام صدیقین اور شہداء آ بچے ہیں۔ اور ان کی توجین و تنقیم صراحاتاً
لازم آرہی ہے گرمولا نا رشید احمد صاحب کے نزدیک بی عبارت بالکل درست ہے آگی تاویل و
توجیہ کرتے ہوے کہا کہ''اس عبارت سے مرادی تعالی کی بے نہایت بڑوائی

حاشیه 1 ہرادنی بھر کے والا خص اس حقیقت ہے باخر اور آگاہ ہے کہ مثال میں صرف وجہ مشکل کا لحاظ ہوتا ہے جملہ امور میں اشر آگ نہیں ہوتا۔ ورنہ جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور بہادری کو واضح کرنے کے لئے ان کوشر خدا کہتے ہیں تو کیا کوئی کم بخت خارتی کہ سکتا ہے اور مولوی صاحباس کو یہ کہنے کا حق دے کہ شرکا دم ہوتا ہے بنجے ہوتے ہیں اور چار پاؤں نیز واڑھیں ہوتی ہیں جن سے جرتا بھاڑتا ہے تو نعوذ باللہ جس شخص نے آئیس شرکہا اس نے ان کی نیز واڑھیں ہوتی ہیں جن سے جرتا بھاڑتا ہے تو نعوذ باللہ جس شخص نے آئیس شرکہا اس نے ان کی سخت ہے اور بی کی ہے شرکز ور جانوروں کو اپنالقہ بنا تا ہے ان پردست ظلم وتعدی دراز کرتا ہے تو کیا جن کوشیر آپ ہے متعلق بھی ہی گم بان کیا جائے گا وہ جانور ہوتا ہے اور علم ومعرفت سے عاری تو کیا جن کوشیر کے ساتھ تنہیں دی گئی ہے تو ان کو بھی علم ومعرفت سے عاری تنا ہے ان کے ساتھ تنہیں دی گئی ہے تو ان کو بھی علم ومعرفت سے عاری تسلیم کر لیا جائے گا نعوذ باللہ۔

Marfat.com



الوضیف دفائل کا دلایت اور ان کی عظمت کا انکار کرے دو الل صدیث بی نیس ہے۔ اور اس کے علاوہ پری امت امام ابو حفیفہ مخالف کو اللہ جُرِجَائے کا ولی سجعتی ہے۔ اور کا کا تفاق کہ عقیدہ وصدة الوجود کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اب لے آؤزرا" فاؤی شائے " جلد نمبر 1 صفحہ 147 مولوی شاہ اللہ امر تسری صاحب کھتے ہیں:

"وصدة الوجود وجود ك اصل معن بين مابد الموجوديت جوبالكل شيك ب"-

اوكافروالل مدينو!

بعائی ناراض ند ہوں آپ نے خود کہا تھا کہ وحدۃ الوجود کا عقیدہ مانے والا مشرک ہے کا فرب الکین کیا کروں "کمرکو آگ لگ می گھرے جراغے"۔

اور پھر آپ نے "جاہ الحق" کے اندر شکاری والی عبارت پوری نہیں پڑھی پنة تھا کہ مچنس جاؤل گاس کی وجہ بیہ ہے کہ "تخفہ اثناء عشریہ" بیس شاہ عبد العزیز فرماتے بی کہ تشبیہ اور استعاره سے مشبہ ومشبہ ہد کی برابری مجھنا پر لے درج کی حماقت وجہالت ہے۔ جو آپ بیس بدرجہ اتم موجو وہے یہاں پر "جاء الحق" بیس مفتی صاحب آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کررہے بیاں پر "جاء الحق" بیس مفتی صاحب آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کررہے بیاں۔

جب تعقیۃ الا ممان میں تی مظافیم کوبرا بھائی قرار دیا جارہا ہے اور تم "انسا الموصنون اخوة"

مارے مومن بھائی بھائی جی کی رث لگارے تھے قومفتی صاحب نے فرمایا اے ب و تو فو!

تی مُنْ الْحِیْم ہم جیسا نہیں تی مظافیم کو اپنے جیسا کہنا تو بین ہے اگر رسول اللہ مظافیم نے "میں تم جیسابشر ہوں"کہا تو وہ ان کا فرول اور مشرکوں کو جہنم ہے بچانا چاہتے تھے جس طرح شکاری کا کام ہو تا ہے شکار کو قابو کر ناای طرح مصطفے کریم مظافیم کے کافروں کو قابو کرنای طرح مصطفے کریم مظافیم کے کافروں کو قابو کرے جہنم ہے بچا

marfat.com

Marfat.com

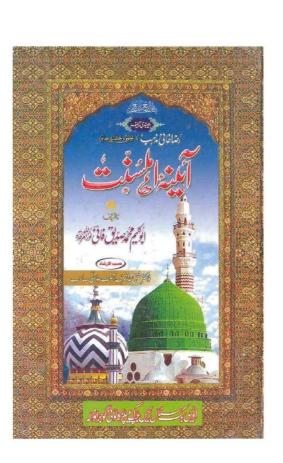

شكاد كرتاب- (تغير يادائن سؤرم ١١٠٥) (رضافانى ندب سؤرم ١٠ صدادل) جواب تيموا: " جادائق" وين سائل كى كتاب بي جس كوتشير يادالحق لكوكر كذب ميانى سكام ليد ب " هوت الشكل الكافيتن"

جواب أسران جناب مقى احمد الدخال أو دالله مرقدة بديان فرماد بين كري اكرم صلى الشعارة الريام فله جداء كيم من الله ندود و كتاب مبين (الآية) ش أو ركا صداق بين محيب رب العالمين بين المام الانبياء والمرسمين بين ، اس عظمت و جاالت كي ياوجود فرمات بين السما السابيس معلكم (الآية) اس ش عكست بيتى كدكار اور شركين كوائي طرف الآريب أكي اوردولت المان سيمشرف بول - حضرت مولانا طرف الكرائية من المردولت المان سيمشرف بول - حضرت مولانا دوى عليد الرعة فرمات بين .

دال جب فرمود خود را ملكم تاجرد آيت و کم بگردت کم

اس حقیقت کو بیان کرنے کیلے آیک مثال میان کی کد گاری، جانور، کی کی آواز اگا آ ج، اس سے مقصد میہ ہوتا ہے کہ فکار قریب آجائے ، مثال کے میان سے مقصد کی بات کو عام فہم انداز میں بیان کرنا مقصور ہوتا ہے۔ یہ مطلب برگز میں ہوتا کہ جس چڑ کیلئے مثال دی جاری ہے مثال اس کا عین ہے اور ہو بہواس پر صاوق آتی ہے۔

ه حدث مافقات تم بودي (۵۱هـ) للحدين:

الله لايلوم تشبيه الشئى عالشتى مساواته له (الناد الميد مخرم المعيد وي

حطرت شاه عيد العزيز كدث داوى (م١٢٣٥ مايد الرحمة فرات ين

تشيداوراستعاره عد مشبداورمتبدب برارى كهناي لهورب كاحاقت

(بوقرن) ب- ( تخداثا مرد (قارى) مؤتر ۱۲۰ سلوما اود ۱۹۸۲ مادر ۱۹۸۲ م) مفتى عليدالرحمة كامتصد صرف اس حقيقت كوثال عد واضح كرنا ب كركى كرتريب مبنی ہی سرے سے خابت ہنیں تو اس کے سمارے قائم کی گئی عمارت دھڑام سے نہ گر گئی تو اور کیا ہوا؟

پھر ان کا امت مراد لینے کی صورت میں (جو کہ ایک حقیقت ابت ہے) امت اور نبی کی مثلیت کا وعوی کرنا بھی فرق مراتب سے اغماض ہے جو انتہا ورجہ غلط انتهائی تعبّب خیز شدید حیرت انگیز اور بعینیه وبایول والا طرز استدلال ب چنانچہ وہ بھی اس جیسے مواقع پر کہہ دیا کرتے ہیں کہ اگر حضور کو بھی علم غیب ہے اور صحابہ کو بھی تو اس سے تو برابری لازم آ جائے گی جیسا کہ وہ آیت "و علَّمك ما لم تكن تعلم أور علم الانسان ما لم يعلم " يره كرب زير اللا كرتے ہيں اور علامہ صاحب بھی اپنی بعض تحریات میں ان كے اس طرز استدلال یر احتیاج کر کیے ہیں مگر حرت ہے کہ اس مقام پر ان کی زبان ان حضرات کے منہ میں کیوں کر آگئی؟ ورنہ کیا بعض او قات ایک ہی لفظ کا بنی مخلف اشیاء کے لتے بولا جانا پھر اس کے مفہوم کا حب مراتب ان پر صادق آنا ایک ناقائل تردید حقیقت نہیں؟ کمیں نہیں تو سورہ مائدہ کی آیت نمبرہ سے کیا جواب ہے جس میں خم' میس' انصاب اور ازلام کے لئے ایک ہی پیرائے میں " رحس من عمل الشيطن " كا حكم وارد ب؟ اور كيا ان ندكور في الأيت اربع اشياء كا رجس من عمل الشيطن مونا من كل الوجوه ( نوعيت كيت اور كيفيت ك اعتبارے ) برابر ہے؟ --- پھر يہ بھى ذہن شريف ميں رہے كہ مثال محف تفيم كے لئے ہوتى ہے ماوات كے لئے ہيں ورنہ "مثل نورہ كمشكوة فيها مصباح " " مين بھي تاوي لازم آئے گي جو ورست أسي --- ( فاحفظ انه (Seim

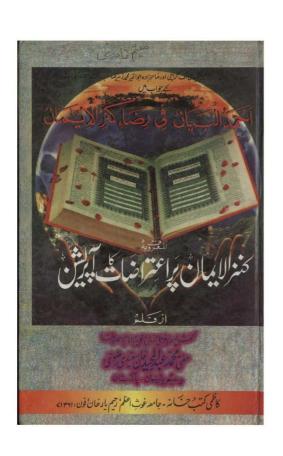

#### ںرجمہ : یعنی کسی شئے کو کسی سے تشبیہ دی جائے تو یہ لازم نہیں آتا کہ یہ شئے اُسکے برابر ہے۔

٣٥ - «هل تستطيعُ إذا خرج المجاهد : أَن تصوم فلا تُفْطِر ، وتقومَ فلا تَفْطِر ، وتقومَ فلا تَفْتُر ؟قال : لا . قال : ذلك مَثَلُ المُجاهد » (١) .

والمقصود : أنه لا يُلزمُ من تشبيه الشيء بالشيء مساواتُه له .

٣٦ - ومِثْلُ هذا قوله عَلِيلَةٍ : « من صلَّى العشاء في جماعة ، فكأَنما قام الليلَ كلَّه » (٢). نصفَ الليل ، ومن صلَّى العشاء والفجر في جماعة ، فكأَنما قام الليلَ كلَّه » (٢).

وهذا يدُلُّ على ما تقدم من تفضيل العمل الواحد على أمثاله وأضعافه من جنسه، فإن من صلى العشاء والفجر في جماعة ولم يُصَلِّ بالليل، تَعدِلُ صلاتُه تلك صلاة من قام الليل كلَّه . فإن كان هذا الذي قام الليل قد صلَّى تَيْنِكَ الصلاتين في جماعة : أحرز الفضل المحقَّق والمقدَّر . وإن صلَّى الصلاتين وحده ، وقام الليل : كان كمن صلاً هما في جماعة ونام بمنزله ، إن صحت صلاة المنف د.

(۱) رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ٣:٣، ومسلم ٢٣: ٢٤ – ٢٥، والنسائي ٣: ١٩، ومالك في « الموطأ » ٢: ٤٤٣، وأحمد في « المسند » ٣: ٣٤٤ بنحو اللفظ المذكور .

ولفظ البخاري : « عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : دُلّتي على عمل يعدل الجهاد ، قال : لا أجده . هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تَفتر ، وتصوم ولا تُفطر ؟ قال : ومن يستطيع ذلك ؟ » .

(۲) رواه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مسلم ٥ : ١٥٧ ، وأبو داود ١ : ٢١٧ ، والترمذي ٢ : ٢٦ ، بنحو اللفظ المذكور . ورواية مسلم : « مَن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ، ومَن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله » . ورواية أبي داود : « مَن صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة » . انتهى . فالمؤلف جمع بين الروايتين .

المنظلمنيف الصياق

للإمَامَ شَمِسْلَلدِّينَ لِيَعَمُلُللَهُ عَجَلِينَ أَيْ بَكُوالْجَنْبَالِ الدِّمَشِيقِيُّ المَعَرُفُ فِ الزِقْتِ مِلْ الْجَوْرِيَةِ يَهِ ولد سنة 191 وتوني سنة 701 هـ رحمه الله تعالى

> حقَّفهُ وَحَرَبَح نُصُوصَهُ وَعَلَقَ عَلَهُ عبالفيت ح أبوغدّة

الت شر مكتب الطبوعات الإسلاميت ته حلب الفر افرة - جمعية التعليم الشرعي ١٥٦٦ ٣

غرض ادلتے نیاز است درز حاجت نیست الله استان الم الماسة الماسة الله الماسة الله الله الماسة الله الماسة الله الماسة الما سيدير مهرعلى شاه صاحب وترالسم وقدك گولژه شرلین یضلع را ولینڈی

فسل \*\*\*\*\*\* كيا سُول كَرُّر و مِمْ الفِين دولتِ برطانيه سيتفق نهين جُول توسيا تخالف الوجه العُول اسلامية تجاوز تُوسِّين سے نامطلقاً أور زاصل مدعى أورغايت وتتجييل فيحد مطاور بلايت أسى صورت بين متصور موسكتي بـ كد مقاماتِ مقدّسه مكرّ وبديز وبغداد وبيت المقدّس رفيفية محيورٌ اجائے۔ ور منهما ذاللّه دائرة إسلام سےخارج وكرك كيمنام كنقيل بالكل أمكن ب-والسلام على من اتبع الهدى والحمل للهاولاً وآخرًا-العبد المشتكى إلى الله المدى عوب مهرعلى شاه تعمر خود - الركواره " تخرک خلافت کے اساب إسلامي دُنيا برسكطان تركي كومقامات مقدّسك فادم أورايك برى إسلامي مركزي سلطنت كيسراه كي جندت شي خليفة المسليين كي لقب سي يادكب اجاباً تصاجب لوروب أورام كي كالزعم خود إس مردياركو عملاختم كردينية كامنصور يخل توكيا توبطانوي مندكي مسلمانول كوتواني حكومت توكهو حيك يقيه فرسلطنت عثمانه كواسلامي مشوكت كي آخري يادگار محصة مخفه انتهائي عديمة بواييناني عوام أورسياسي ليڈروں كے علاوہ فزنگي على، ندوہ ، ديو بند، تونسه شراعيت أور سبال تثراعت وغيرا كحد دنى أوراُ وحانى ماكز كے عُلماراً ورمثنائنج محج خلافت إسلامية كے تحفظ كر كمرب ته ہوگئے بصرت قبلهُ عالم قد سِمْرَة كيعض أصحاب شُلَّاحضة وللناغلام مُحرَشع الحامعه بهاول يُور مولينا بركت على يروفيسه إسلاميه كالح بشاور يحيشُ للتريق زيراوي أورك بعطاً النّدشاه بخاري امرتسري وغيره ن بحي إس توبك بين بره حرثه فرحته ليا-اسلامي خلافت كيتعلّق عُلمات راسخين كامسلك حضرت قبائها لم قدس بيّرة أوبعض د مجمعالت رامنيين شلاً صفرت سيّد ديّدا على شاه الورى ، جناب مولوي في عليّ ونخيري صُونه بهار کےعلادہ بولوی انترف علی صابقتانوی ہو ہرب کہ کو خالص شرعی نقطة نظرے دیجھنے کے عادی تنے۔ ترکی سلطنت کواسلامی خلاف کا در پنین فیتے تھے آئم ان حذات کی کئی عدادی اُس وقت بک ترکوں کے ساتھ ری جب تک اُن کی انقلاب پینرجات فيرس إقتاداً أكراس بات كااعلان نذكر دياكم تهاري حكومت كاكوئي غرب بنين يشائجنك طرابس أورجنك بلقان من حضرت قبلة عالم قدس سرة في كاليوات أوراصطبل ك كلوات كاليون على المادك ليرجيزه وياتها عرابلس كي جنَّك ك ز ما ننے م کئی بارغازی افوریا ثنا ہوان دنوں افور ہے کہ اور سے کھا ذِکر عِرّت اُور مِیّت کے اہمین فرما یا اُوران کے پی مل وُعالمے ثیر ذبائي على مولي خلافت كردول من مجي آب في الفيصين كوجاس مع على حد و رس مقدم نيس فرايا-ا بنصلا كيا وجُود حضرت فغلصيان وتركيظ فسيس صديد سين منع نهين فهايا عيد كرور با تعاليف شرع مسلك كے باوجُ دآب في الشي في الله علاقت بي كام كرنے سے منع نهين فرمايا جنانخ اس مسلمين توليزاغلام في كحولوي شيخ الجامعة بهاولور وكليسته بن ا-تركي فافت كى ابت اللى أورس إس تركي كابهت برا عكر بدارتها عكومت فيميرى گرفتارى کے وارث ماری کردیئے . مجھے کسی ذرایع سے پہلے بیٹریل گیا۔ لہذا میں بجاگ بجلا اُ ورمید حاکواڑہ شرافیہ جاپہنچا \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

444

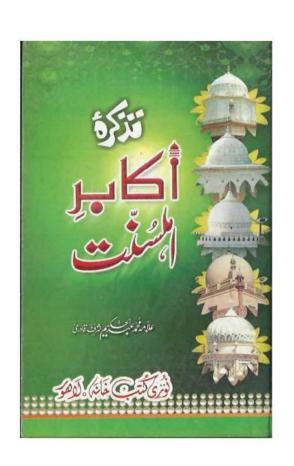

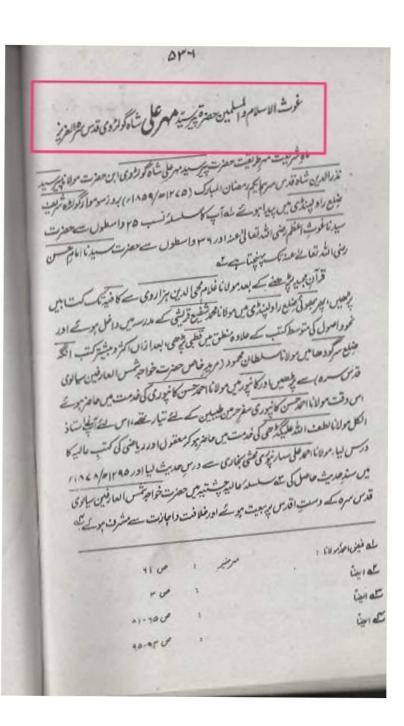

ابساعلم جس ہیں باگل و دیوانے ' بیچے اورجا نور و درندے شرکے ہوں اس سے آپ کی فات ادفع د اعلیٰ ہے۔اس طرف توخود مولانا انشرف علی کا بھی دجیان نہبن گیا میم کیف مربابٹ کی اچھی تاویل کرنی چیئے۔

منفریکر المهدن علی المدند بس ان تمام عقا نرسے اتفاق کیا ہے جن برناض بریج کو اور اسے اختلاف نخا اور اس کو اور ان کے در انداز کے در انداز کا موہ کی اسے اختلاف نخا اور اس کے بعد فصل نے جاز کو فاصل برہوی کے موافق محسوس کرتے ہوئے ا بنول نے منا رب سے معما کر کئی ترکیب سے مقائد کا اسس طرح اظہار کیا جائے جو فاضل برہوی کے دعا وی سے قلماً مختلف اور منفنا دمعلوم موں اور اس طرح وہ مل اے جازی نظر بین خفیف شرم ما دیوں فلما مختلف اور منفنا دمعلوم موں اور اس طرح وہ مل انے جازی نظر بین خفیف شرم ما دیوں مقائد سے معمول کے موان کی اور ان کے موال کے معمول کے معمول کے موان سے بہر کوئی فاصل اسس طون منوج موں تووہ " نضا دا سے علما کے دیوب ند " کے موان سے بہر کوئی فاصل اسس طون منوج موں تووہ " نضا دا سے علما کے دیوب ند " کے موان سے بہر کوئی فاصل اسس طون منوج موں تووہ " نضا دا سے علما کے دیوب ند " کے موان سے بہر کے تحقیقی مقاد قلم بزور ماسکتے ہیں ہے۔

کے اس موصوع برعلامہ ادشدا تعادری کی کتاب زلزلر مطبور لا بورست دا کی تعلیم ہو ہوگئی ہے۔ ؟ حوبی افریق کے ایک فاضل عباس اسے بھی اس ویسند ع بانگریزی عبی تقاد تا کم بذریا ہے۔ مسعود

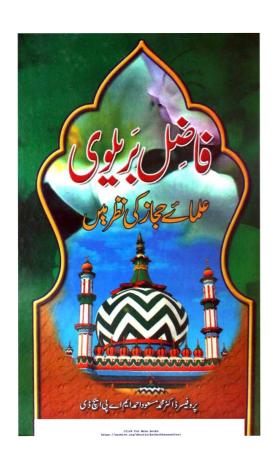

كرقا أل فان عصر بلوك كفرم ادلبا مرودة مركز كفر تنبس

صرورى تنبيسه احمال دهمعنر الم من كالمائش مورم مرس السيار الم مناول معنر المراق ورد كوري التابيرة مبى كفرندسيد بشلا فديد كهافدا دويس اس من بينا وبل برمائ كدنفظ فداس بحزف ف مَكِمِ مْدَامُ الدَّسِلِينِ فَصَاءُ وَوَمِينِ ، مِرِم وَمِكِنَ ، صِيعِةُ وَالْإِطْلِمِينِ فَرِمَا الدَّالَ أَنْ مَأْ فِي اللَّهُ ال امرامته عمروكصين يمول الشرور، اسبس بيناول كرسولي مبات كرينوي مسى مراديسيني خدائ في اس كى دد حدول معلى المين الوليس زنها ومعرع منين وشفاء شريعية بكرب ادعلى الساوييل في لفظ صداح لايقبل مرك لفظيس اديل كادعوى نيرك سنا مِانَا » شرح شغارقادى يم ب حومر دودعسندالقواعد الشرعية "اليا دعوى شرعيت مين مردود مع يرنسيم الرياعن مي ميلا مسلمات لمسلم ومعده ديانا " السين اولي كيطرت المنعات مذمر كااوروه بنه مان مجمى مائيكي إن فناوى خلاصة ضول عادير وعامع الفعولين وفنأوئ مندم وغيرواس سيدواللغظ للعمادى قال انارسول لله اوقال بالغام سيد من يغرم سوسد بدمن بيغام ي رم سكفر اليني الرك في خر البضائب كوالله كارسول بالبغيرك أدرمض يسكرمس بيغام مصمانا مهول قاصدمون توده كأفر مرجلت كا " يتاول دسنى جلت كى ، فاحفظ

محتبيادم الكارانيني سفان بركويول كاكتابين وكيبين اس كعراع ضاحت محرمات بن كران وكول في بكلمات كسيل مذكه ادرجوان كي عيي بولى كمابي ، تم ريي دكما دياب اگردى علم بواتو اك سرطهاكرمنه بناكرهل دسه يا آنكلون مين آنكهين وال كركبال يديا أُمان كرايا كما كب معقول مي كرديك قريس وي كصعاد ل كا دريجاره بعم موانواس مع كهدد با ان عبارتول كا بيطلب نبي ١٠ ورآ ترب كيابه وربطن نائل ١٠ سطم حياب كو دى آيت كريم كافى ب كريخ لفتن بالله ما قال الدوكقذ قال إ الماية النَكُفْرِ وَكَفَرُ وا بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَر فَمَا كُنْمَ كَعَلَقْ بِي كَابِنُول فِي دَكَمَا مَا لاَكْه بينك عزوزوه يدكفرك بول بداد وسلمان بيت ، بيجيد كافر بوكك كا

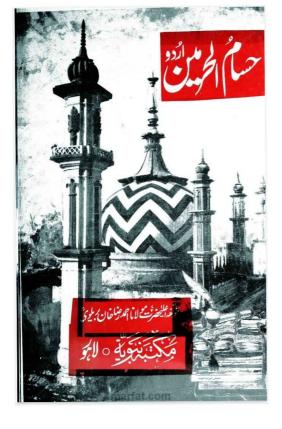

marfat.com



ضروری تنبیه ۳۳ : اجتمال وه معتبر ہے جس کی تنجائش ہو ۳۳۲ مرت بات ۳۳۳ میں ، تاویل نہیں نی جاتی ورندکوئی بات بھی تفرندرہے۔ مثلاً زیدنے کہا خُدادو(۲) ہیں ، اس میں بیتا ویل ہوجائے کہ لفظ خُداسے بحذف مضاف تھم خُدامُر او ہے یعنی قضاء دو ہیں ،مبرم ومعلق ۳۳۳، جیسے قُر آن عظیم میں فرمایا اِلَّدَ آنَ یَّا تَیْسُهُمُ اللَّهُ اَیُ

ا اس ضروری نوٹس۔ ۱۳۳۲ یعنی ایک لفظ کہہ کرا سکے وہی معنی مراد لے سکتے ہیں جو معنی اس لفظ کے واقعی بنتے بھی ہوں۔ ۱۳۳۳ یعنی واضح بات میں کوئی الیا مطلب نہیں نکال سکتے جوا سکے عرفی مطلب کے خلاف ہولفظ خدا کا مطلب ہے وہ ذات جو خود بخو دہو جے کی نے پیدا نہ کیا ہوتو اب اگر کوئی شخص کے ''میں خدا ہول '' یعنی خود آیا ہوں تو اسکا یہ دعوی نہیں مانا جائے گا اور اسے گافر کہا جائے گا کیونکہ شریعت میں لفظ سے معبود مراد ہاور یہی معنی مشہور ہے تو اب کسی دور کے معنی کا دعوی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یونہی لفظ سعوۃ کا لفظی معنی سرین ہلا تا بھی ہے تو اگر کوئی شخص کے کہ قرآن میں اقبو اللصلوۃ سے مراد ڈانس کرتے رہوتو آسکی بواس نہیں سنی جائے گی کیونکہ شریعت میں صلوۃ کا معنی ہے خصوص طریعتے سے نماز پڑھنا۔ مسم یعنی کہا کہ خدا دو ہیں تو قطعاً گافر ہے اسکا یہ قول نہیں مانا جائے گا کہ میر بے قول میں خدا سے مراد تھم خدا ہے بعنی خدا کا تھم دوطرح سے ہا یک وہ جو طے شدہ (مبرم) ہے اور دوسرا کی شرط سے مراد تھے۔

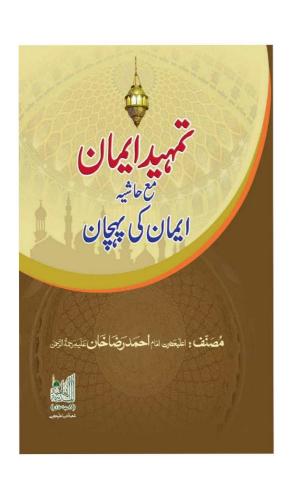

EN SINI

علمائ ديوبندكي كفربيا ورمتضاد عبارات متعلق

دبوبندبول سطحواب سوالات

WWW.NAFSEISLAM.COM

"THE NATURAL PHILOSOPHY OF AHLESUNNAT WAL JAMAAT

مرتبه: محرفيم الشرخال قادري بالسن بالأ الماس الماس الماس الماسة

ناشر: فيضان مدينة بليكيشنز جامع متجد عمررود كامونكي

## مقدمه ازمصنف رساله موت کا پیغام بم الله الرحن الرحیم

نحمدة ونصلى على رسوله الكريم و على اله وصحبه اجمعين اما بعد

یہ فقیر سرایا تقصیر غفرلدالمولی القدیر حفزات کی خدمت میں مودیانہ گزارش کرتاہے کہ اس مختفر رسالہ کو ملاحظہ فریانے سے پہلے بغض وعداوت حسد و تعصب کو دور کرلیں اور نہایت اخلاص وصدق کے ساتھ اس مختصر دسالہ کو ملاحظہ فریا کمیں فقیر سے جو غلطی اس دسالہ میں صادر ہوئی ہواس کی تھیجے فرما کمیں اور فقیر کو فقیر کی غلطی پرضر و مطلع فریا کمیں۔

پوشش اردوزبان سے اوتی واقفیت رکھتا ہے اگروہ فقیر کے اس رسالہ کوا خلاص کے ساتھ مطالعہ کرے گا تو انشاء اللہ تقالی یقینا اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ مولوی انٹرف علی تھا توی نے عبارت حفظ الا بھان میں بلاثبہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وکم کی شان اقدس میں صرح کو جین اور کھلی گتا تی کے ۔والعیاذ باللہ تعالی من ذالک ۔مولی عزوجل تبارک و تعالی گراہوں بدند ہیوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور راہ راست دکھائے اور المستنت و جماعت کو صراط منتقیم پرقائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یارب العالمین ۔ محاسک اور المستنت و جماعت کو صراط منتقیم پرقائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔ بہاہ صحبہ اجمعین و بادک و صلم ۔ابدالآبدین بہاہ صحبہ اجمعین و بادک و صلم ۔ابدالآبدین

مولوی اشرف علی تقانوی کی حفظ الایمان کی نایا ک عبارت

" پھر یہ کہ آپ ک ذات مقدسہ پرعلم غیب کا تھم کیا جاتا اگر بقول زید تھے ہوتو دریا فت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس بیس حضور کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہرضی و مجنون بلکہ جمتے حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے ''۔

اس نایا کے عبارت میں صفور برنورشافع ہوم النشور صلی اللہ علیہ دسلم کے علم شریف کو بچوں یا گلوں جانوروں چاریاں کے علم سے تنجید دی گئی ہے اور اس میں حضور علیہ الصلوٰ قو والسلام کی شان اقد س میں جانوروں چاریاں کے علم سے تنجید دی گئی ہے اور اس میں حضور علیہ الصلوٰ قو والسلام کی شان اقد س میں جانوروں چاریاں کے علم سے تنجید دی گئی ہے اور اس میں حضور علیہ الصلوٰ قو والسلام کی شان اقد س میں

مری تو بین اور کھلی گتا فی ہے۔ عرب و بیم 'بندوسندھ کے علائے اہلسنت و جماعت و مشاک عظام و
فضلائے کرام نے اس ناپاک عبارت کو صری کفر بتایا اور اس ناپاک عبارت کے لکھنے والے پر کفر کا فتو ک
دیا گر دیو بندی مولویوں نے اس ناپاک عبارت پر پردہ ڈالنا چاہا اسے صاف و بے غبار بتایالبذا فقیر نے
ارا دہ کیا کہ ان کی وہن دوزی کے لئے خود ان کے اقر ارسے ثابت کردکھائے کہ یقینا اس ناپاک عبارت
میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقد س میں تو بین اور کھلی گتا نی ہے۔ اب فقیر علاء و عما کہ دیو بندو
معنور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقد س میں تو بین کی ہے۔ نہایت طوص وا خلاص کے ساتھ بہنیت احقاق
صفور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقد س میں تو بین کی ہے۔ نہایت طوص وا خلاص کے ساتھ بہنیت احقاق
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقد س میں تو بین کی ہے۔ نہایت طوص وا خلاص کے ساتھ بہنیت احقاق
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقد س میں تو بین کی ہے۔ نہایت طوص وا خلاص کے ساتھ بہنیت احقاق

وما علينا الا البلاغ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عبادت حفظ الا بمان كي صفائي من و يوبندي م لويول كي المنات كي منات تشكيل خانه جنگي كي بها تشكيل خانه جنگي كي بها تشكيل

عبارت حفظ الايمان كى صفائى كايبلار ف صدرد يوبند كے قلم سے

مولوی حسین اجرصاحب صدر دیوبتد نے اپنی کتاب الشہاب الآ قب کے ساا پرعبارت حفظ الایمان کی توضیح میں کھاہے ' حضرت مولانا (اشرف علی تھا توی) عبارت میں لفظ ایسافر مارہ ہیں لفظ اشاتو اسلام کے علم کو نہیں فرمارہ ہیں اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ یہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ ة والسلام کے علم کو اور چیز وں (بچوں یا گلوں جوار پایوں) کے علم کے برابر کرویا' اس کا خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ اگر مولوی اشرف علی صاحب حفظ الایمان کی عبارت فہ کورہ میں لفظ ایسا کے بجائے لفظ اتنا کھتے تو اس وقت یہ احتمال ضرور کی موتا کہ مولوی اشرف علی نے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم شریف کو بچوں پا گلوں جا توروں جا رہایوں کے علم کے برابر کردیا ۔ والعیاذ باللہ من خالف النائیس کھا تو اس وقت حضور علیہ علم کے برابر کردیا ۔ والعیاذ باللہ من خالف جا توروں اور جا رہایوں کے علم کی برابر کی کا احتمال نہیں۔



اس كے كتے فائدے مونے يائس. س -مناكى سانس طبق قاعلى سے زمر على جوتى ہے اس سے بافى يردم كرا بيارى كا باعث بوكا ؟ ن - آپ نے اتنا ان لیاک جو ابری جواجم کے اندرونی صدمے مل کرائے اس میں بیار کرنے ک ٹاٹیر ہوجاتی ہے اتنا اور مان نوکر جرموا اس زبان سے مل کرائے جس نے اہمی قرآن پرصا ہے اس من تدرست كرف كى تايْر بوجاتى ب. س - جب قرآن آیش فورادر شفایس توجاسی که مرتحق ان برعل کرایکرے اعمال ووظالف می اجازت کی اوظم دین میں دستار بندی وسند کی سرطکوں سے على آگ کی تاثیر رکھتا ہے.آگ كاجلانا اجازت يرموقوت نهس. ج - اعمال وظائف أورعلم مين دونورس ايك توالفاظ كا دوسرے عامل يا عالم ك زبان كا الفاظ كافور تواب ب اور عال كااثر فتح إب ا مازت سے فتح باب ہوتا ہے . یہ اتر سین ایک معطف عليه الصلاة والسلام سے پاکسینوں کے ذریعدالسابہ نختاہے۔ بعیسے شیشوں سے چین کرفورشم المواری وصار اور دار دونول صروری مین . بغیروارسیکے بوے دھار بيكارس اس وارك يه اجازت يفي كى حرورت سے ذكر وحارك له . مس حقِلْ وصديت نوراوُرتنا بيل توبيّع كى بيعت استادى تشاكروى امامول كى تقليدسب بيكايي ج - دواكى شفاطبيب كې تورس فاسرسوقى عد طبيب نعن دىكىند اور بيمارى يىياند دوا تويز كرنے كى بڑى فيس نے ليتے بيل اليے بى مشائخ عظام دل كى بيمارى كے طبيب بيل قرآن و عديث دوائيں بن اور محدثين و مفرين گوياروماني عظاريس ان كے ياس احاديث وآيات اليي بين . جيسے عطار كى دوكان بير صاف سنهرى بهترين دوائيں- اس كى دوكان يس بي سب كه مرطب كى بخوز ك بغير يف كومفيدتين. س - توينكول لكع جلت من ان سع كا فالدو ب ؟ ج - جیے بعن مخدق کے ناموں میں تایرے ککسی کو اُلّو گدھاکد دو. آو وہ ریجیدہ ہوجاتا ہے اورتم ت قبله وكحدكد دوتوفش بوتاب مالانكراكو كدها بين خلوق بن اورفيله وكتب بعي ا بسير بى خالق كے مختلف ناموں ميں مختلف تاثيريں ميں مثنا في ميں شفادكى غفار ميں مختش



اعتراض : يملا اعتراض اس آيت كامضمون مخقر عبارت من مجى لوابوسكا قاكد كمدوا جا اكد الله بريز كوجانيا ے۔اتی وراز علوت کیوں فرائی حمیٰ کہ اللہ برزمین و آسان کی چزس چین نسی-اس میں کیا حکت ہے؟جواب: اس ے اکد مقدودے سے باد شاہ یہ کمدوے کہ میں سب کاباد شاہوں اور یہ کے کد زروذرو بری حکومت بدو توں کا مطلب ایک ی ہے محرود مری عبارت میں جو تاکید ہے وہ مہلی میں نسیں - وو سرااعتراض: اس آیت سے معلوم ہوا كه خدا العالى يردوچزس مچىيى موتى نسين جو آسان وزين عي مول توكياد مرى چزس مچيى من حواب مكسيدانسي موتى بایداتو ہوئی مر آسان درمین کے علاوہ اور عالم میں ان کامقام ہے - خدااے بھی جانت کے انسی - اگر سی جانت واس ك علم من كى ب اوراكر جانا في تواس آيت ك خلاف جواب: له مبارت يندول ك لحاظ ب كدان كم علوم انسي مي محدد بن-اي انسي رب كوست علم كاية لك كيا- تيسرااعتراض: اس آيت عمطوم بواكة رب تعالى رحم باور مي خود بچول كى صورتى بنايا ب اور مديث ، معلوم بواكديد كام فرشد ك سروب ان ين. مطابقت ميو كرمو-جواب: رب ك عم ي فرشته رحم من صورت بنا آب لنداي مي كماجاسكاب كد فرشت خ صورت بنائی اور یہ بھی کد رب نے کیو تک غلام کا تعل مالک کا تعل ہو آ ہے۔ کما جا آ ہے کہ باوشاد نے ملک جیت لیا۔ علاكد فكر في بياب اس على اس جانب اشار او كياكد يسي اس فرشته كوفد انس كسيك - دور حم على صور على بعاكر ن من روح چو نکاے ایسے بی عینی علیہ السلام کو مٹی کے پر ندوں میں پھو تنے اور مردوں کو زندہ کرتے اور بتاروں کواچھا كرنے يے خداشين كما ماسكا- كو كله يه دراصل خداك فعل بين يه حضرات اس كامظر- اسرائيل عليه السلام صور پونک کرسارے ی مردوں کو زندہ کریں محم واکیاوہ خداہیں ہر گز نمیں۔ایے تی بیٹی علیہ السلام بھی خدانہیں۔

تفیرصوفیانہ : جے با کے رحم میں نففہ ہر چالیویں دن رنگ بدانا ہے۔ یمال تک کہ عل انسانی اختیار کرایتا ب-اینے ی سے مرد کا قلب کوار مرب اور فی کال کی فاد کو انفقہ فی مرد کے قلب را ثروال کراس سے ملے کرا ؟ ہے۔جس سے مرد برطد من ترق راہواای بارگاہ تک پنج جا آے جمل سے چلا تعام راس کے قلب می دوح فاص پوكى جاتى ب- جىروح القدى كريخ يى-رب تعالى فراناب- بلتى الروح من اموه على بن بشاء من عباده و فرزاتا کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح مندجباس ش بروج بمتن به تب اب وقت كا أدم مو آب اور تمام ملافكه كالويام مود (روح البيان) هي أي ال رحم علف اولاد بدامو قى الي ی ایک بی تعلیم سے مریرین کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ نگاہ مصطفوی (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک بی تھی محر محلبہ کرام رضى الله تعلل عسم كے درجات مخلف

. صوفیات ام فراتے بیں کہ جاری بنرگی ک ب سے بری دلیل جاری مجبوری و معدوری مبدو خود مخار ہو کر وع ي خدائي كر مينها ب اوراي ناكاي ومجوري وكي كريده بنآب- فرعون جب طوفان من بعضاة بولا است اند لا الدالا الذي أمنت بدينوا اسوائل بم أكر جدودان زنركي ش يح فارجى بي محريدائل وموت ين محل مجورك جب جا اجساجا ارب نے بناداد ال امارى تدبيركود فل سي اورجب جا إجس طرح جا الماليا - كوئى تدبيروعالة 

ALMARAN METPOON

ALMAR METPOON

ALMARAN METPOON

ALMARAN METPOON

ALMARAN METPOON

ALMARAN METPOON

ALMAR METPOON

تلك الرسلء العمان

364

ورنعين

الیک و هم لا بیصدون - آگوے و کھنانظر باورول نے دیکتائیسر = (روح البیان وازاین عملی) صوفیاء فرہاتے ہیں کہ دنیا میں دوزخ کے رائے صدباہیں - جت کی ایک بی بیٹر نزی ہے ۔ گیٹ نڈی الی مختم ہوتی ہے کہ چھی الا آ کے والے کے برابرہوکر آ گی نظر میں میں بیری کو حش کر آب کہ آ سے والے کے فتش قدم پرقدم رکھے - داست کے خار خار آگے والا جانے - یوں بی ہدا افرض حضور میلی اللہ علیہ وسلم کے فتش قدم پرقدم رکھنا ہے - داست کے ذمہ دار حضور میں اس لیے تھم ہوا کا تبعونی میری اتباع کر - برابر آ کے نظر کی کو حش نہ کر - ریل کے ڈیے انجن کے برابر آ کر آ کے میں فکل سے انسین چھیجے بی رہنا ہے لئا تبعونی بالکل ورست ہے۔

تعلق ، اس آیت کرے کا کچیلی آبوں ہے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق ، کچیلی آبون میں کفارے الگور سے فاور حضور ملی الله علیہ و سکم کی افاوہ الگور اللہ اللہ و سکم کا اللہ اللہ و اللہ اللہ و سکم کا اللہ اللہ و اللہ اللہ و سکم کی اللہ و اللہ اللہ و اللہ اللہ و ا

ا کے ساری مخلوق کا حساب چند محمنوں میں قرمالے گا۔ محراس کے باوجود قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا ہے۔ باقی دن حضور صلی الله علیہ وسلم کی نعت خوانی اور اظهار عظمت مصطفي صلى الله عليه وسلم موكى-

وكحاتي

لَهُمْ إَجُرُهُمْ عِنْكَاكَ بِهِمْ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ جن کا ٹواب ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حاب كرف والاب له له ايان والو ميركرو اورميرش وخمول عاع

مورة نسار مدنى بصاسين ودا آيات يل اوربه ركوع ي

الله مع الم سع غروع جو بنايت مربان رم والاب

اے لوگر اپنے رب سے ورد تا جس نے جمیں ایک جان سے وأحدالة وخلق منهاز وجهاوبت منهما

بیدا کیا اور اسی یں سے اس کا جوڑا بنایا ع اور ان دونول سے رِجَالًا كَيْنَيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقَوُ اللَّهَ الَّذِي يُ تَسَاءُ لُوْنَ

بہت مرد و خورت بھیلا فیٹے گ اور اللہ سے ڈرو جس کے ناا ہر انگئے ہوگ بِهِ وَالْأَنْ حَامَرُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ٥

اور رشتول کا فاظ رکھو کے بے شک اللہ بروقت بہیں دیکورا ب وَانْوُا الْيَتْنَهِي مَوَالَهُمُ وَلَاتَنَبَّكُوا الْخِبَيْثَ

اور متیوں کو ان کے مال دو ف ادر ستھرے کے بدلے محدا بِالطِّبِينِ ۗ وَلَا تَا كُانُوۤا اَمُوَالَهُمُ إِلَى اَمُوَالِكُمُ

د و في اور ان ك مال اين مانون عن ما كردكاجا و ك

ا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی ملک کی سرحدیر رہنا بھی عباوت ب كيونك وبال كفار كا بروقت خطره ربتا باس لتے وہاں بر مخص جماد کے لئے بروقت تیار رہتا ہے۔ اور تاری جهاد عماد کی طرح عبادت ہے۔ سب اس طرح ک کافر تو ایمان لے آئی اور مومن گناہ چھوڑ کر ٹیکی اختیار كري- تقوى كى بحت ى فتمين بي- اور باس مي مومن و کافرسب داخل ہیں۔ جنات سے خطاب تیں۔ سم۔ لینی سارے انسانوں کو حضرت آدم و حوا ہے بلور نسل و ولادت بدا فرمایا محر حفرت حوا کو حفرت آدم علیہ السلام کے جم سے بغیر نطفہ بنایا۔ ویکھو انسان کے جم سے بہت سے کیڑے پیلوجاتے ہیں مگر وہ اس کی اولاد نیں کملاتے۔ بیے گرے ایک خاندان کی انتا ایک لفس ير موتى ب- اي يى سارے اشانوں كى انتاايك انسان پر ب وہ اوم علیہ السلام بین ۵۔ اس میں لطیف اشارہ اس طرف ہے کہ ہر انسان دو سرے کی خر خوای كرے كو تك يه سب ايك بى جرى شاقيس بين اور ايك ى شاخ كے پيل پيول- نيز كوئي مسلمان نسل اور قومي افر نه کرے۔ کیونکہ مب قوموں کی اصل ایک ہے۔ اب ایک دو سرے سے رب کے نام پر مانگتے ہو کہ کہتے ہو اللہ ك واسط محصر بيد دوجس كانام كريم ب- كه تمهاري كار سازی کریا ہے تو بتاؤ کہ نام والا خود کیا ہے۔ اے کہ رشتہ داروں سے اچھا بر آؤ کرد رشتے قطع نہ کد۔ حضور صلی الله علیه وسلم فرماتے میں کد جو رزق کی کشائش اور عرض بركت جاب وہ رشت دارول سے اچھا سلوك كرے- ٨- شان زول- ايك فض كے ياس اس ك يتيم بينيج كامال تفاجب وه يتيم بالغ مواتو اس نے پچاہ ان مال مالك بيان ويد عد الكاركرويا- اس يريد آیت اتری- ای فض نے یہ آیت من کر فور ا بال نجیج ك حوال كيا- اور كما الله رسول كي اطاعت سب متر ب ہم اس ك مطبع بيں- (فرائن العرفان) خيال رے کہ اس بالغ کو يتم فرمانا گزشتے کے فاظ ہے ہورنہ بالغ موكريد يتيم ميں رہنا۔ انسان كاده يجد يتيم ب جس كا

باپ فوت ہو گیا ہو۔ جانور کا وہ بچہ یتیم ہے جس کی ماں مرجائے موتی وہ میتیم ہے جو سیب میں اکیلا ہوا اے در میتیم کتے ہیں۔ برا تیتی ہو تا ہے۔ وسایعنی اپنامال جو طال ہے وہ پیتم کے مال میں رکھ کراس کا مال اس کے عوض نہ لو کیونکہ وہ حرام ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس سے ظلم مقصود ہو ووں جب بیتم کا مال اپنے مال سے ملا کر کھانا حرام ہوا تو علیجدہ طور پر کھانا بھی ضرور حرام ہے اس ہے معلوم ہوا کہ بیتیم کو ہیہ دے سکتے ہیں تکراس کا ہیہ لیے نہیں سکتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وارثوں میں جس كے يقيم بھى موں اس كے ترك سے نياز واتحہ فيرات كرنا حرام ب اور اس كھانے كا استعال حرام۔ اولا" مال تقسيم كرو۔ فيريانغ وارث الين مال سے فيرات

ا۔ ہاروت ماروت دو فرمجتے ہیں جو تمام فرشتوں سے زیادہ عابد و زاہد تھے۔ ایک دفعہ بشکل انسانی دنیا میں قاضی و حاکم بنا کر بھیجے گئے ایک عورت زہرہ کا مقدمہ پیش ہوا۔ جس پر سہ عاشق ہو گئے اور اس کے عشق میں بہت گناہ کر ہیٹھے' اور ایس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ان کے دسلے سے توبہ تو قبول ہوئی گربابل کے کئو کیس میں قید کر دیے گئے اور انہیں جادو کی تعلیم کے لئے مقرر کر دیا گیا۔ پت لگا کہ نورانی فرشتے جب شکل انسانی میں آئیں تو ان میں کھانے پینے بلکہ جمع کرنے کی قو تیس پیدا ہو سکتی ہیں' موکن علیہ السلام کی الانعمی سات میں کر کھاتی تھی سلف ما ما الدیوں کھیا جسور میسی الشکار کی اس میں آئے تو کھاتے

النَّاسَ السِّحُرُّ وَمَآ أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَبْنِ بِبَايِلَ وكون كو جادو كوات اي اور وه (جادو) جو بابل يل دو فراستون هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَايُعِلِمْنِ مِنَ أَحَدٍ حَتَّى اروت و ماروت پر اترا له اوروه دوزن مُن کو بحد نه عمائے يَقُوْلاَ إِنَّهَا نُحُنُ فِتُنَاقٌ فَلاَتَكُفُرُّ فَيَبَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا جب تک به زکمه لینته که بم تونری آزمانش میں تو اینا ایان مذکورته توان سے پیچنے وہ جرسے مَا يُفَرِقُونَ بِهُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزُوجِهُ وَمَاهُمُ بِضَارِينَ جدائی ڈالیں تا مرد أوراس كى تورت ميں اور اس سے ضرر بنيس بہنا سكت ٥٠ مِنُ آحَدِ اللَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُ سُمّی کونگر فدا کے تھے ہے اور وہ کیلتے ہیں جو ابنیں نقصان مے گا وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَالُ عَلِمُوالمَنِ اشْتَرَالَهُ مَالَهُ نفی نہ سے گا ک اور بیک فرور انہیں علوم ہے کہ بس نے یہ مودا ایا آخرت بی اسکا کھے حصر نہیں ف اور بیٹک کیا بری جیزے وہ جس کے بد سے انول نے بنی لَوْكَانُوْايَعْلَمُوْنَ®وَلَوْاَنَّهُمُ امَنُوْاوَاتَّقَوْالَهَثُوْبَةٌ ۖ عائين يجين كسى طرح ابنيس علم بوتا اوراكروه ايمان لات اور بربيز كارى كرتے توافته مِّنُ عِنْدِاللّهِ خَيْرٌ لَوْكَا نُوُا يَعْلَمُونَ فَيَا يَبُهَا کے بہال کا ٹواب بہت اچھا ہے تہ کسی طرح انہیں علم ہوتاك ايمان والو الَّذِينَ الْمَنْوُالَا تَقُوْلُوْارَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرُنَا وَ راعنا ناکہوٹ اور یول نوفق کرو کہ حضور ہم ہر اسْمَعُوْا وَلِلْكِفِرِيْنَ عَنَابٌ الْيُدُرُ عَايَوَدُّالَنِيْنَ نظر رکھیں کہ اور بیلے ،ی سے بنور سنو ف اور کا فرول کے لئے درو اک عذاب ب

نورانیت کا ظہور ہو آ تو کھانے بینے سے بے نیاز بھی ہو جاتے تھے جیسے معراج میں اور روزہ وصال میں عینی علیہ السلام چوتھے آسان اور اصحاب كف غار ميں بزاروں سال سے بغیر کھائے چئے زندہ ہیں کی ہے تورانیت کا ظمور۔ ٢٠ اس سے چند منلے معلوم ہوئے ايك يدك جادو کے موجد شیاطین ہیں۔ فرشتے نہیں' یہ حضرات تو جادو میں سینے کے بعد اوگوں کو اس سے بچانے کے لئے آئے تھے۔ دوسرے سے کہ اکثر جادو کفر ہوتا ہے یا تواس طرح کہ اس میں شرکیہ کلے ہوتے ہیں کیا اس کی شرائط میں شرک ہو آ ہے تیرے یہ کہ جادو سکھانا کفرنمیں جبکہ اس سے بچنے کے لئے اس کی برائی بیان کر کے سکھائے، بال اس ير عمل كرنے كيلي كھانا كفرى- جيساك شياطين كھاتے تھے وكيمو بيخ كے لئے كلمات كفريد فقها سكھا دیتے ہیں ' کفر جاننا کفر نہیں کفرماننا اور اس پر عمل کرنا کفر ہے۔ سال سے دو مسلے معلوم ہوئ ایک سے کہ جادو میں اثر ہے اگرچہ اس میں کفریہ کلے ہوں دو سرے بدک كفار بهى نقصان نفساني پنتيا ديتے ہيں۔ جب جادو ميں نقصان کی تاجیرے تو قرآنی آیات میں ضرور شفاکی تاجیر برب قرما آ ب- رُنكَزِلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا الْعُرَافَةُ اليه ق جب كفار جادو سے تقصان پنچا كتے بيں تو خدا كے بندے بھی کرامت کے ذریعہ نفع پنچا کتے ہیں میسیٰ علیہ السلام فرمايا تما أَيْرِيُ الكُمَّة وَالدَّرْضَ وَأَنِّي الْمُولَى بِاذْ وِاللَّهِ-اس سے معلوم ہوا کہ علم سحر بھی خدائی علموں میں سے ایک علم ہے جس کی بقارب کو منظور ہے (عزیزی) ای ع لنے اس كى سكوانے كيلت ملائك بيج- سئلم- جو جادو كفر ب اس کا کرنے والا مرتد ب اور جو جادو کفر نمیں مگر جادوگر لوگوں کو اس سے ہلاک کرتا ہے وہ ڈاکو کے تھم میں ہے۔ مئلہ۔ جادو کو توڑنے کے لئے جادو سیمنا كفر نمیں جبکہ اس میں کفریہ کلمات نہ موں۔ ۵۔ اس سے دو منطے معلوم ہوئ ایک بدکہ نقصان پنچانے کے لئے جادو عکمنا حرام ب الذا دفع نقسان کے لئے جائز ب دوسرے یہ کہ الل کتاب بھی جانتے تھے کہ جادو بری چز

ہ اس ہے آخرت کی محروقی ہے۔ ۲۔ آخرت کی تھوڑی می نعت دنیا کی بری سے بڑی نعت سے اعلیٰ ہے۔ ۷۔ حضور کی شان میں ہاکا لفظ بولنا حرام ہے اگر چہ تو ہیں کی نیت نہ بھی ہو' اور تو ہین کی نیت سے بولنا کفر ہے' نیز جس لفظ کے دو معنی ہوں اچھے اور برے تو وہ بھی اللہ تعالی اور حضور کے لئے استعالی نہ کئے جا سمی۔ آ کہ دو سمروں کو بدگوئی کا موقعہ نہ ملے' اللہ تعالی کو میاں نہ کمو کہ میاں نہ کمو کہ میں اور خاوند بھی۔ اندا اب اللہ کو مالک کے معنی میں بھی میاں نہ کمور کہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی بارگاہ میں ہاکا لفظ بولنا کفر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی بارگاہ میں ہاکا لفظ بولنا کفر ہے اس کے فرما دیں۔ اس کئے فرمایا گیا گیا تھی ہوئے یہ کام واضح فرما دیں۔

آتھوں ہے دیکھاتو ول نے اس کی تقدیق کی کہ آتھیں جو پکھ دیکھ رہی ہیں یہ ایک حقیقت ہے۔ واقعی یہ جرئیل ہے جواپی اصلی صورت میں نظر آرہا ہے۔ یہ نظر کافریب تو نہیں۔ نگہوں نے دھو کانمیں کھایا کہ حقیقت پکھاور ہواور نظر پکھاور آرہاہو۔ ہر خض کو بحی نہ بھی اس صورت حال سے ضرور واسط پڑا ہو گا کہ آتھوں کو تو پکھ نظر آرہا ہے، لیکن دل اس کو مائے کے لئے تیار نہیں۔ فرمایا جارہا ہے کہ یہاں ایس صورت حال نہیں ہے آتھیں جرئیل کو دکھوری ہیں اور دل تقدیق کر رہا ہے کہ یہاں ایس صورت حال نہیں ہے آتھیں جرئیل کو حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالی انبیاء علیم الصلوة والسلام کو شیطان کی وسوسہ اندازیوں اور نفسائی حکوک و شیمات سے بالکل محفوظ رکھتا ہے جس طرح ان کو متجانب اللہ اپنی نبوت پر یقین محکم ہوتا ہے، اس بارے میں انہیں قطعاً کوئی ترود نہیں ہوتا، اس طرح ان پر جو وحی انہ ہی جاتے ہیں. جن انوار و تجلیات کاانہیں مشاہرہ کرایا جاتا ہے، ان کے بارے میں انہیں ذراتر در نہیں ہوتا۔ یہ علم اور یقین اللہ تعالی کی طرف سے جاتے ہیں. جن انوار و تجلیات کاانہیں مشاہرہ کرایا جاتا ہے، ان کے بارے میں انہیں ذراتر در نہیں ہوتا۔ یہ علم اور یقین اللہ تعالی کی طرف سے جاتے ہیں جن انوار و تجلیات کاانہیں مشاہرہ کرایا جاتا ہے، ان کے بارے میں انہیں ذراتر در نہیں ہوتا۔ یہ علم اور یقین اللہ تعالی کی طرف سے انہیں عطاکیا جاتا ہے۔ ای طرح کالیقین خسب مرات انہوں بلکہ حوانات کو بھی مرحمت ہوتا ۔ یہ عمل اپنے انسان ہونے کے بارے میں قطعا کوئی ترود نہیں۔ بیخ کے کو

ایڑے ہے نظیمتی یہ عرفان بخشاجاتا ہے کدوہ پانی :
جاتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ اسکواء ہے ماخوذ ہے۔ اسکواہ و کھوالمہ بھاکہ کہ بینیا ہے کفار ، تم میر کامشاہرہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا ہے۔ یہ تم قواس بات پر جھزرہ ہوکہ میرے رسول حلائکہ انہوں نے جرئیل کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا دوسری بار دیکھنے کی جگہ کاذکر فرمایا جارہا ہے کہ دوسری بار دیکھنے کی جگہ کاذکر فرمایا جارہا ہے کہ سرحد۔ اس کالفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ بیری کاوہ در نے اس کے بارے میں کتاب وسنت میں جو کھے ہے۔ دوخت کیا ہے؟ اس کی جارے میں کتاب وسنت میں جو کھے ہے۔ درخت کیا ہے؟ اس کی جارے میں کتاب وسنت میں جو کھے ہے۔ درخت کیا ہے؟ اس کی جارے میں کتاب وسنت میں جو کھے ہے۔ درخت کیا ہے؟ اس کی جارہے میں اور نہ ان کی ماہیت ہے۔ یہ سیاں کی ماہیت معلوم نمیں اور نہ ان کی ماہیت ہے۔ یہ سیاں کی ماہیت معلوم نمیں اور نہ ان کی ماہیت ہے۔ یہ سیاں کی ماہیت معلوم نمیں اور نہ ان کی ماہیت ہے۔ یہ سیاں کی ماہیت معلوم نمیں اور نہ ان کی ماہیت ہے۔ یہ سیاں کی ماہیت معلوم نمیں اور نہ ان کی ماہیت ہے۔ یہ سیاں کی ماہیت معلوم نمیں اور نہ ان کی ماہیت ہے۔ یہ سیاں کی ماہیت معلوم نمیں اور نہ ان کی ماہیت ہے۔ یہ سیاں کی ماہیت معلوم نمیں اور نہ ان کی ماہیت ہے۔ یہ سیاں کی ماہیت معلوم نمیں اور نہ ان کی ماہیت ہے۔ یہ سیاں کی ماہیت معلوم نمیں اور نہ ان کی ماہیت ہے۔ یہ سیاں کی ماہیت معلوم نمیں اور نہ ان کی ماہیت ہے۔ یہ سیاں کی ماہیت

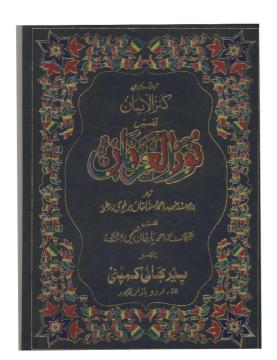

(ایشے سخد ۵۷۳) ہو جات آگرچہ نماز میں ہویا کمی اور کام میں ' رب فرما ہے استیجنیدایفو دلاؤشول اڈائماکہ یا حضور کو ایسے القاب و آواز سے نہ پکارو سے ایک دو مرے کو پکار لیتے ہو 'اس بھیا با پھایش کے کہ کرنہ پکارو۔ اس یا رسول اللہ 'یا شخع المذہبین و فیرواوب کے القاب سے یاد کرو۔
اے ثمان نزول منافقین ہر حضور کا وعظ مناو ہوارہ ہو آجا وہ چکے سے محکے محکے مرح کے کنارہ تک پیچ جاتے اور پکر کی چیزی آڑ لے کرچکے سے مجلس پاک سے فکل جاتے تھے۔ ان کے مختلق نے حماب دالے اور پکر کی چیزی آڑ لے کرچکے سے محلوم ہوارہ مضور کی خالفت سے استعمارہ ہوا کہ حضور کی خالفت سے دنیادی عذاب بھی آ جاتے ہیں۔ آخرت کے عذاب اس ك علاوه بين سال يعني آخرت كاعذاب يا ايمان ير خاتمه نصيب نہ ہونا۔ يہ لفظ اومنع خلو كے لئے ب اجماع دونوں عد ابوں كا مكن ب الله تعالى تو ب كچه جاما ب کفار کا بیہ صاب و کتاب انسیں روز محرر سواکرے کے لئے ہو گاه، برکت کے معلیٰ میں دنیا و دین کی زیادتی اور کشت کے معلیٰ میں دنیا و رہن کی زیادتی اور کشت کشمارے لتے دین و دنیاوی برکات اور زیاد توں کا ذریعہ ہے۔ ٢٠ مین و معاون ملی الله علیه و ملم بر جو ای عبدیت بین صفور جی مصطفی صلی الله علیه و ملم بر جو این عبدیت بی ایس مشهور بین که اس خاص لفظ سے ہرایک کا خیال اور اس ل على ١٥ كناكارول كو در بالفعل ساكر اور الله مك صالح انبانون كو بالتقدير اور بالفرض كد أكر تم ن رب کی نافرانی کی و گرفت میں آجاؤ کے بیے کہ رب نے مثال کے دن عفیروں سے فرمایا -وَمَنْ تَوَیّٰ نَعُددٌ ایدادُ فُادُلْيُكَ مُمْ الْفَاسِقُون الدّا آيت يربيد شيد شيل كد فرشت ور النے کے لائق شیں ۸۔ اس میں اثارہ" فرمایا گیاک صنور کی نوت بھی آمانوں اور زمینوں کو گیرے ہوئے بے کیونکہ حضور مملکت اللب کے گویا وزیر اعظم ہیں۔

فِي الْمُلْكِ وَخُلِقِ كُلِّ شَيْءٍ فَقَلَّارُ لَا تَقْلُ بِيرًا ﴿

م خاج کا اے ماجت تی

الذا جمال خدا کی خدائی ہے دہاں حضور کی مصفنائی ہے (سلی الله علیه و ملم الذا یہ آیت کھیلی آیت کی ولیل ہے کد حضور ماری طاقت کے رسول میں ہے، اس عمل الن بعث پر ستوں کا در ہے ، ور ب کے لئے شریک مائے تھے۔

یا اس کے لئے اواد فارٹ کرتے تھے۔ کہ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کئے تھے اور سیسائی میٹی علیہ السلام کر اور یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماتے تھے۔ فوذ یاللہ مند - اا یعنی رب نے ہر تکلوق کو وی (بقید سنجہ ۵۵۲) ، و جاؤ آگ چہ نماز میں ہویا کی اور کام میں ' رب فرما آ ہے اِسْتَجِنبُدُانِدُو دِلِوَّسُّرُ اِدَادَ مَاکُمُ یا حضور کو ایسے القاب و آوازے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکار لینے ہو'ائس جیا ابا چھا بٹر کمہ کرنہ پکارو۔ انسی یا رسول اللہ 'یا حفیج المذنبین و فیرہ اوب کے القاب سے یاد کرو۔ اب شان نزول منافقین پر حضور کا وعظ سنتا دشوار ہو آ تھا وہ چیکے سے تھکتے تھکتے ممبرے کنارہ تک پہنچ جاتے اور پھر کس چیزی آ ڑ لے کر چیکے سے مجلس پاک سے فکل جاتے ہے۔ ان کے متعلق مید عمال ہوائی حضور کی مخالف سے معلوم ہوا کہ حضور کی مخالف سے ا

دنیاوی مذاب بھی آ جاتے ہیں۔ آخرت کے عذاب اس کے علاوہ بیں سے بعنی آخرت کا عذاب یا ایمان پر خاتمہ نفیب نہ ہونا۔ یہ لفظ او منع خلو کے لئے ہے اجماع دونوں عذابوں كا ممكن ب ٢٠ يعنى الله تعالى توسب كرو جات ب کفار کا سے حساب و کتاب اشیں روز محشرر سوا کرنے کے لے ہو گا ۵۔ برکت کے معنی میں دنیا و دین کی زیادتی اور کثرت لین الله تعالی کی ذات و صفات سے تعلق تمهارے لئے وین و دنیادی برکات اور زیاد تیوں کا ذرایعہ ہے۔ ۲۔ يعني حضور محمر مصطفئ صلى الله عليه وسلم يرجو ابني عبديت یں ایسے مشہور ہیں کہ اس خاص لفظ سے ہر ایک کا خیال حضور کی طرف جاتا ہے۔ خیال رہے عبد اور عبدہ میں بوا فرق ب عبد تو رحمت اللي كالمتهرب اور عبده كى رحمت الى معترب- عبدة وه بجس كى عبديت ، الله تعالى کی شان الوہیت ظاہر ہو۔ حضور ب نظیر بندے ہی رصلی الله عليه وسلم) يكلب ليني كنا ذليل ب مركلبهم امحاب کف کا کتا عزت والا فت ان کی برکت سے دائلی زندگی

اور امن مل محق عد النكارول كو در بالفعل سناكر اور الله عد صالح انسانوں کو بالتقديم اور بالفرض كه أكر تم نے رب کی نافرانی کی و گرفت میں آ جاؤ کے جے کہ رب ن مثال ك ون تغيرون ع فرمايا ومن تولى تعدد ويدة فَلُوْلُتُكَ مُمُ الْفَاسِفُونَ لِمُدَا آيت بريه شبه ضمن كه فرشته ور النے کے لائق نیں ٨- اس من اثارة" فرمایا كياك حضور کی نبوت بھی آسانوں اور زمینوں کو تھیرے ہوئے ب كونك حفور مملك اللبد ك كويا وزير اعظم ين-لنذا جال خدا کی خدائی ہے وہاں حضور کی معطفائی ہے (سلی الله علیه وسلم)- لنذایه آیت کچیلی آیت کی دلیل ب کہ حضور ساری خلقت کے رسول ہیں ۹۔ اس میں ان بت يرستون كاروع جورب ك لئ شريك مائ تقد یا اس کے لئے اولاد فابت کرتے تھے۔ کہ مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور میسائی میٹی علیہ اللام كو اور يمودي عزير عليه السلام كو خدا كا بينا مائة تھے۔ نعوذ باللہ مند۔ ١٠ يعنى رب نے ہر كلوق كو ويى

يوتم ين چين نكل جاتے بيس كسى جيزى اڑك كرك تو دري ده جو رمول كے عمرك اللف كرتے ميں كر انہيں كوئى تقد بينے له يا ان يرورونك مزاب برسال س لوبيك الله اى اله يكاب بويك آسانون اور زين وى ب بانك وه ما نتا ہے می مال برتم ہواور اس دن کوجس میں اس کردن پیرے جائیں گے تووہ انس تا وے کا جو الحد انہوں نے کیا اور انڈسب کے باتا ہے گ الشرك نام مص مضروع جو بنايت مهر بان رقم والا ک بادشا بت ک اور اس نے نہ انتیار فرمایا بجداوراس کی سطنت میں کو فیا جی بُوخَكُقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّ رَكُا تَقْنِينِرًا ۞ بنیں ف اور اس نے ہر چیز پیدا کرے فیک اندازہ پر رکی ال عالم المالية

کھے بخشابس کی اے مابت تھی۔



"ذكر عنديا ما يقطع فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة قالت جعلتمونا كلابا لقد رايت النبى علا وانى لبينه وبين القبلة وانا مضطجعة على السرير فتكون لى الحاجة فاكره ان استقبله فانسل انسلالا"

ایعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے صحابہ کرام سے سوال ہوا کہ نماز کو ا کیا چیز توڑ دیتی ہے لینی نمازی کے آگے سے کون کی چیز گزر جائے تو نماز توڑ دیتی ہے تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے اگر کتا، گدھا اور عورت گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہو ت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات بری گئی کیونکہ سیدہ عائشہ عورت ہیں اور عور توں کا ذکر کتے اور گدھے کے ساتھ اکٹھاکیا کمیاتو آپ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا تم نے جسمی کتا بنا دیا (اور ایک اور روایت مند امام اعظم صفحہ 150 پر ہے کہ آپ نے فرمایا ا قرنت مونا بہم لین تم نے ہمیں گدھوں اور کوں سے مادیا ہے)۔

marfat.com

Marfat.com





ا۔ اس سے پت لگا کر بیشہ مالدار' سردار' دنیاوی عزت والے لوگ و فیبرول کے مخالف ہوئے غرباء و ساکین زیادہ مومن ہوئے اب بھی ہی دیکھا جا رہا ہے کہ عموا" قرباء بی دبنی کام زیادہ کرتے ہیں ۲۔ معلوم ہوا کہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا اور ان کے ظاہر کھانے پننے کو دیکھنا' باطنی اسرار کو نہ دیکھنا' بیشہ سے کفار کاکام رہا ہے۔ اولا" شیطان نے نبی کو بشر کہا' پھر بھیشہ کفار نے کہا۔ قرآنی جزدان کو دیکھنا خافل کاکام ہے اور جزدان کے اندر قرآن کو دیکھنا مومن کا شیوہ ہے۔ ابوجمل صحابی نہ ہوا حضرت صدیق سحابی ہوئے' اگرچہ دونوں نے حضور کو دیکھنا کو تکہ ابوجمل نے صرف بشریت کو دیکھنا اور صدیق نے بشریت کے خلاف میں نور کو دیکھنا سے بعنی آگرید نبی ہوئے

تو فرشتوں کی طرح کھانے سے کے حاجت مندنہ ہوتے۔ انہوں نے کھانے یے کی ابتدا دیکھی انتاکا فرق نہ ديكھا۔ بحر اور شد كى مھى ايك بى پيول چوتى ہيں۔ مرب چول کارس بھڑکے پیٹ ٹس چھ کرز ہر اور شد کی تھی کے بیٹ میں پہنچ کر شد بنتا ہے۔ ایسے ہی ہمارا کھانا غفلت كا باعث بـ انبياء كرام كى خوراك نورانيت ك ازدياد کا زرید ہے۔ اس ان پوقوفوں نے نی کی اطاعت میں ناکای اور اور پقرول کی عبادت میں کامیانی سمجی- معلوم ہواکہ کافر برا بے عقل ہو آ ہے۔ ۵۔ اپنی قبروں سے زندہ رے معلوم ہو اکہ وہ کافرایے مردے وفن کرتے تے ' ہندوؤں کی طرح جلاتے نہ تھے۔ ۲۔ لیعنی جس قیمت وغیرہ کا یہ نی وعدہ کرتے ہیں وہ ہماری عقل سے بت دورے یا وقوع ے بت دورے کہ آناتو ورکنار آ عتى بھى نبيں ، اس طرح كه كوئى مرتا ب كوئى بيدا ہوتا ے ' بیشہ ایا ہی ہو آ رہتا ہے۔ مطوم ہواکہ وہ کفار آواگون کے قائل نہ تھ ۸۔ نہ آخرت میں نہ ونیا میں پھر کتا بلا بن کر آٹا ہے۔ مطوم ہوا کہ وہ لوگ روح کی بھی فالمنة تحك روح مرن يرفاكروى جاتى به وحك ایے کو اللہ کا نی بتایا اور مرنے کے بعد اٹھنے کی خرکو اللہ كى طرف نبت كرويا- اس سے معلوم ہواكد يد كفار الله تعالیٰ کو مانتے تھے' وہریہ نہ تھے ۱۰۔ معلوم ہوا کہ نمی کا انکار کر کے سب کچھ ماٹنا ایمان شیں۔ ان کفار نے بید ند کما کہ ہم رب کو نہیں مانے بلکہ کما کہ ہم پیغیر کو نہیں مانتے۔ عذاب آگیا۔ شیطان نی کے سوا اور سب کھے مانا ے مرکافرے اا۔ اس طرح کہ انہیں بلاک فرما کیونکہ آپ جانے تھے کہ یہ لوگ ایمان نہ لائس کے ورنہ آپ انکی ہدایت کی وعا فرماتے ۱۲ عذاب وکھ کر اینے کفریر شرمندہ ہوں کے گراس وقت کی شرمندگی فائدہ مند نہ ہو گ- توب كابھى ايك وقت ب جس كے بعد قبول نييں ہوتی ۱۱۔ حضرت جریل کی چیخ نے انسیں بلاک کر دیا۔ معلوم ہوا لہ اسان فرشتہ کی ایک چیخ برداشت نمیں کر سکا۔ :ب بیلی کی کڑک اور بادل کی گرج سے سان م



جاتا ہے تو قرفتے کی چی تو بری چیز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یمال صالح علیہ السلام کی قوم مورد ہے ، ورنہ قوم عاد آندھی سے بلاک ہوئی تھی۔

(بقید سفی ۲۲۲) تعالی نے قالب کی پرورش کے لئے غذائیں اور پھل پیدا قرمائے غذا زندگی کے لئے اور پھل لذت کے لئے ایے ہی قلب کی پرورش کے لئے شریعت اور طریقت بنائی۔ شریعت روصانی زندگی کی غذا ہے، طریقت اس زندگی کے لذیذ پھل ہیں۔ ایسے ہی قرائض غذا اور توافل پھل ہیں ساا۔ کہ بیض ورخت بعض کے ساختہ شاخوں، پھوں ہیں۔ ایسے ہی تمام انسان شکل وصورت ہیں مشابہ ہیں مگر پھل ساختہ شاخوں، پھوں ہیں۔ ایسے ہی تمام انسان شکل وصورت ہیں مشابہ ہیں مگر پھل ہیں مختلف کوئی علی موسی کوئی ملی کوئی ولی ہے کوئی فی بھی ہے کوئی ایسے مقابری صورت کی کیانیت وکی کر اولیاء، انبیاء کو اپنا مثل نہ سمجھو۔ نیم اور بکائن کا

درخت کیسال معلوم ہو آئے مگر پہلوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سونا اور پیل دونوں پیلے ہیں۔ مگر حقیقت میں کوسوں کا فرق ہے۔

ال يعنى اس صود ياتي معلوم كرو- ايك يدك جو رب ایک پانی سے اتنی متم کی سراں پیدا فرمانے پر قادر ہے وہ ایک صور کی پھونک سے سارے عالم کو مارفے اور جلانے ير بھي قادر ب لندا قيامت برحق ب دو سرے يہ كدوه رب ایک پخبر کی تعلیم سے گلش ایمان و اسلام میں بزار ہا مرت يدا فرافي تاور ب- ولايت فطبيت فو فيت علم عمل و حكت سب اس بارش نبوت سے بدا ہوئے ہیں اس سے معلوم ہواکہ علم بانات سکھنا بھی مفیر ہے۔ ٢ - مشركين عرب عائد "مورج كي طرح جنات كي مجي بوجا كرتے تھے۔ ان كے نام كے بت يناكر ان كى يرسيش كرتے تھے۔ اس آيت ين ان كي ترديد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معبود الہ وہ ہے جو خالق ہو۔ کسی کی مخلوق نہ ہو۔ سا۔ ان یو قوفوں نے سے شہماک اولاد نسل کی بقا كے لئے ہوتى ہے جو خود باتى ہے اے نسل كى كيا حاجت ويجيو عاند سورج تارے واست تك باقى بى - ان كى اولاد شيس - تو رب تعالى جو بيشه بيشه باقى ب وه اولاد والا كيے ہو سكا ہے۔ الم معلوم ہواك اولادوہ جو يوى سے يدا ہو- لنذا حضرت حواء آدم كى بنى نيس كونك يوى ے سیں پیدا ہو سی- ای لئے وہ بوی بنائی حس - خیال رے کہ اولاو باپ کی جس سے ہوتی ہے۔ انسان کا بجہ الدهاشين مويا۔ للذا خالق كالوكالوكي محلوق كسے موعق ے ۵۔ یعنی ہرچر اللہ کی محلوق ہے اور محلوق اینے خالق كى اولاد نيس ہو كتى۔ اس سے يہ بھى معلوم ہواكہ ہم این اعمال کے خالق سیں۔ ان کا بھی خالق اللہ ہے۔ كابب ہم إلى ١١ ب كے رزق موت على اجل ب اس کی تکسیانی میں ہیں اس کے باوجود ہم کو علم ب مُذُوّا حذر کے کفارے بھاؤ کے اساب اختیار کو۔ معیت کے وقت مام عیم کے پاس جاؤ کیونک یے لوگ رب کی تلمیانی کے مظہر ہیں۔ ایے بی ضرورت کے وقت عاجت

HUHA MAN IKIDAY TOPING والواس ك العالم الشركا فري في المراع بنول كوت اور مالا تكداس في ان كوبنا يا اوراس الع بعث اوریٹیاں گڑیں جالت سے ته ہای اور روزی ہے اس کو ان کی یا توں سے بے می نونہ کے آسافر اور زین کا بنانے والا اس کے بچہ کمال سے بو حالانک اس کی عودے ہیں تھ اور اس نے بر چر پیدا ک ف اور وہ ے لتہ آ تھیں اسے اعاظم جیس کر میں کا اورسے آ تھیں اس کے اعاظم یں جی اُن وردی بے نمایت باطن بورا خروار تمارے یاس انھیں کھولنے والی دیس آیں تما سے دب رطون وجي في حال إن على اورجو الدها بوالية بركو اورش في بد تجیان بیں ناہ اور ہماسی طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہی اوراس لئے کا فر يول الشين كرة و برع برع اورا ك الكراع م والول يدواض كود ل ال يرطو بوتيل منزاد المالية المالية

 (بقید سفی ۲۲۲) تعالی نے قالب کی پرورش کے لئے غذائیں اور کھل پیدا قرمائے غذا زندگی کے لئے اور کھل لذت کے لئے ایے ہی قلب کی پرورش کے لئے شریعت اور طریقت بنائی۔ شریعت روحانی زندگی کی غذا ہے، طریقت اس زندگی کے لذیذ کھل ہیں۔ ایسے ہی فرائنس غذا اور توافل کھل ہیں ساا۔ کہ بعض ورخت بعض کے ساتھ شاخوں، پھوں ہیں مشابہ ہوں تھی مشابہ ہیں گر کھل ساتھ شاخوں، پھوں ہیں۔ ایسے ہی تمام انسان شکل و صورت میں مشابہ ہیں گر کھل سے مختلف کوئی کافرے کوئی مالی متن کوئی ول ہے کوئی منی ہے کوئی منی ہی کھورے کی طاہری صورت کی کیانیت دیکھ کر اولیاء، انبیاء کو اپنا مشل مدر مجھوم ہے اور انگائن کا

ورخت کیال معلوم ہو آئے گر پہلول میں زمین آسان کا فرق ہے۔ سونا اور پینل دونوں پیلے ہیں۔ مر حقیقت میں کوسوں کا فرق ہے۔

العنى اس معدد باش معلوم كرو- ايك يدك جو رب ایک یانی سے اتن حم کی سرطاں پیدا فرمانے پر قاور ہے وہ ایک صور کی پھونک سے سارے عالم کو مارفے اور جلانے ير بھي قادر ب لندا قيامت برحق ب دو سرے يہ كدوه رب ایک پخبر کی تعلیم سے گلش ایمان و اسلام میں بزار ہا مرت يدا فرافي تاور ب- ولايت فطبيت فو فيت علم عمل و حكت سب اس بارش نبوت سے بدا ہوئے ہیں اس سے معلوم ہواکہ علم بانات سکھنا بھی مفیر ہے۔ ٢ - مشركين عرب عائد "مورج كي طرح جنات كي مجي بوجا كرتے تھے۔ ان كے نام كے بت بناكر ان كى يرسيش كرتے تھے۔ اس آيت ين ان كي ترديد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معبود الہ وہ ہے جو خالق ہو۔ کسی کی مخلوق نہ ہو۔ سا۔ ان یو قوفوں نے سے شہماک اولاد نسل کی بقا كے لئے ہوتى ہے جو خود باتى ہے اے نسل كى كيا حاجت ويجيو عاند سورج تارے واست تك باقى بى - ان كى اولاد شيس - تو رب تعالى جو بيشه بيشه باقى ب وه اولاد والا كيے ہو سكا ہے۔ اس معلوم ہواك اولادوہ جو يوى سے يدا ہو- لنذا حضرت حواء آدم كى بنى نيس كونك يوى ے سیں پیدا ہو سی- ای لئے وہ بوی بنائی حس - خیال رے کہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے۔ انسان کا بچہ الدهاشين مويا۔ للذا خالق كالوكالوكي محلوق كسے موعق ے ۵۔ یعنی ہرچر اللہ کی محلوق ہے اور محلوق اینے خالق كى اولاد نيس ہو كتى۔ اس سے يہ بھى معلوم ہواكہ ہم این اعمال کے خالق سیں۔ ان کا بھی خالق اللہ ہے۔ كابب ہم إلى ١١ ب كے رزق موت على اجل ب اس کی تکسیانی میں ہیں اس کے باوجود ہم کو علم ب مُذُوّا حذر کے کفارے بھاؤ کے اساب اختیار کو۔ معیت کے وقت ظام، عليم كي إلى جاؤ كيونك يد لوگ رب كى تلمیانی کے مظہر ہیں۔ ایے بی ضرورت کے وقت عاجت

MANA MAN MANA MENERS والواس ك العالم الشركا فري في المراع بنول كوت اور مالا تكداس في ان كوبنا يا اوراس ان بے اور بٹیاں گڑیں جالت سے ته ہای اور برتری ہے اس کو ان کی یا توں سے بے کمی نوز کے آسانی اور زین کا بنانے والا اس کر بھے کمال سے بو عال نکر اس کی عدت ہیں تھ اور اس نے بر چر پدا ک ف اور وہ ے لتہ آ تھیں اسے اعاطر ہیں کر میں ف اورسے آ تھیں اس کے اعاطر یں بی ث ہے نہا یت باطن پورا خرواد تہارے یاس انھیں کھولے والی دیس آیس تبا سےدب اطرف وجي في ويحار اي على اورج الدها بوالية بركو اورش في بد عجیان بیں ناہ اور ہماسی طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہی اوراس لئے کا فر يول الشين كرة و برع برع اورا ك الكراع م والول يدواض كود ل ال يرطو بوتيل rUito

روائی کے لئے نبی ولی کے وروازے پر جانا ضروری ہے توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی ونیا میں آ تھوں ہے رب کو کوئی نہیں وکھ سکتا۔ خواب میں دیکھ تا ہیں نہیں۔
کیونکہ وو دیکھنا ان آ تھوں ہے نہیں حضور نے معراج میں انہیں آ تھوں ہے رب کو دیکھا۔ جنتی انہیں آ تھوں ہے رب کو دیکھیں گے۔ مگرید ویکھنا دیا میں اصافہ میں۔ اس لئے کہ معراج میں امال میں۔ اس لئے کہ جسمانی احافہ اور کھیرنا رب کیلئے ناممکن ہے۔ رب تعالی اس سے پاک ہے جسمانی احافہ وہ کر سکتا ہے جو خود جسم ہو جسے دیوار اندر کی چیزوں کو۔ لوٹا پانی کو مشمریناہ شرکو جسمانی احافہ وہ کر سکتا ہے۔ جنگہ حضور خود رب کی دلیل ہیں۔ رب فرما تا ہے۔ تذکہا آندگئم

SIEVOLIA TOOL OF THE MEN DELIN TOOL OF THE M

(بیس سفہ ۳۵۷) ہم جس ہو وہ قرآن کریم کو درست طور پر سجھ نسیں سے "اس سے معلوم ہواکہ قرآن کی محج سجھ ایمان اور تقوی سے حاصل ہوتی ہے اس کے بخیر ذہن الناکام کر آئے جیسا آج کل دیکھا جارہا ہے "ہر کتاب فور سے بڑھی جائے ۔ " فران کام کر آئے جیسا آج کل دیکھا جارہا ہے 'ہر کتاب فور سے بڑھی جائے ان کام کر آئے ہوئا جائے نہ ہوہ قرآن نہ من سکتا ہے نہ مجھی سکتا ہے قرآن کا فعم صاحب قرآن کے احرام سے ہے اس کیونکہ وہ شرک کے فوگر ہیں جب قریب کے خوگر ہیں جب قریب کے خوگر ہیں جب کا ہے تھا کہ ہواکہ یہ فیصل ہواکہ یہ فیصل ہواکہ یہ فیصل ہواکہ یہ فیصل ہوئے ہیں جب کی ہوایت نیس یا سکتا ہے تھر کا اس کیا ہے تھر کا اس کیا ہے تھر کا سے بھالے نہ کی اسے بھر کا سے بھر

كمال ملے كى ممام جك كے كناه حضور كے وروازے ير معاف کراتے ہیں مضور کے دروازے پر جو گناہ کے کمال محاف کرائی سے کے کمال قرآن کریم سنتے بھی ہیں تو ذاق كے لئے بيا سابحي كناه به ١٠٠١س سے چند مسل معلوم ہوئے ایک بیاک اللہ تعالی این محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے خود بدلد لیتا ہے کہ کفار نے حضور کو محور کما تو رب تعالی نے اسیں ظالم فرمایا۔ دوسرے بید کہ جھوٹے کو ایک بات پر قرار نسیں ہو تا چنانچه کفار مجمی تو حضور کو ساحر اینی دو سرول پر جادو کرنے والا كمتے تھے اور بھى خود بى حضور كو محور لعنى جس پر دو سرے نے جادو کیا ہو۔ بھی آپ کو مجنون کتے جس میں بالکی عشل نمیں اور بھی شاعر کتے جس میں بت عشل ہوتی ہے معلوم ہوا کہ وہ خود اپنی بات پر اعتاد نہ کرتے تے و اس آیت میں رب تعالی نے کفار کا شکوہ اپ حبيب ے فرمايا الطف يہ ہے كہ حضور نے رب ہے ع عرض نه كيا- مولى دكيم ويد مجه كياكه رب بين بلك رب نے حضور سے فکوہ کیا اس میں حضور کی انتمائی مجوبيت كا اظهار ب، جيماك ذوق والول سے پوشيده نمیں ۱۰ اس سے دو مسلے معلوم ہوئے ایک یہ ک

صفور کی شان میں بلکے لفظ استعمال کرتے ہ بکی میٹایس وینا
کرتے اور سرے یہ کہ حضور کے ذاتی و علاوی و شن کو
ایمان کی تولیق میں ملتی۔ شیطان کو بھی مناد ہی کی بھاری
تھی۔ اا۔ گفار کمہ کا یہ سوال تجب و افکار کے لئے تعاب
یعنی مرنے اور بڈیاں ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد پھر جم کا
بھول گئے، معترض آگئے بینر کر کے اطعراض کرتا ہے۔
بعول گئے، معترض آگئے بینر کر کے اطعراض کرتا ہے۔
جس اندہ کیا جائے گئے جائیل بڑیاں یا مٹی بین جانا کہ ان جس ندہ کیا جائے گئے جائیلہ بڑیاں یا مٹی بین جانا کہ ان مگر یہ امرواجب کرنے کے لئے ضین بگلہ محکرین کو افزام کریہ امرواجب کرنے کے لئے ضین بگلہ محکرین کو افزام کے معاون کو بھول محکم بھے انوال کے شعبی بگلہ محکرین کو افزام

کو بھول گئے سے کفار نے دوبارہ زخرہ ہوئے کے متعلق تین باتیں پو جیس .... کیے زئرہ کرے گا کون زخرہ کرے گا کا کیوں سوالوں کے جوابات علیجرہ علیمہ نمایت نفیس طریقہ سے دیئے گئے ہمیں رب تعالیٰ کا تعشیٰ فربایا تعین پر دالات کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قیامت بہت قریب ہے 'کیدیکہ حضور کی تطریف آوری قیامت کی بڑی علامت ہے 'متعور نے اپنی دو انگلیوں کو طاکر فربایا کہ ہم اور قیامت ایسے ہیں جس ہے اشارہ 'متعلم ہواکہ رب نے حضور کو قیامت کا علم دیا ہے' ہے۔ صور کی آواز کے ذریعے اپنی قبوں سے میدان محتری طرف' اس سے معلوم ہواکہ اللہ کے خاص بندوں کے کام رب کے کام ہیں 'کیونکہ قبوں سے اشانا' میدان شام کی طرف بازنا' صور پھو کنا حضرت اسرائیل علیہ السام کا کام ہو گا۔ گررب نے فربایا کہ رب تعالیٰ حمیس بلائے گئا ا' ایسے بی بحد وقد بندہ درب کے کاموں کے

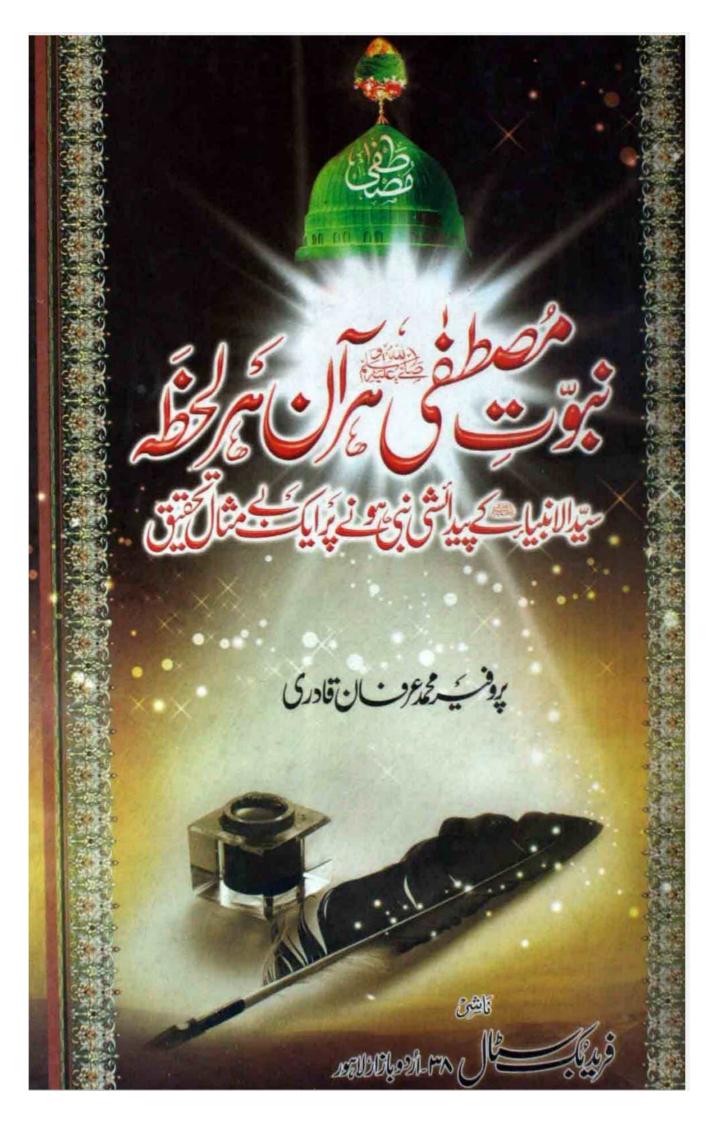

س: عالم اجساد میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے جسدِ پاک میں معاذ اللہ کوئی نئی روح ڈالی۔

اگراییانہیں اور یقیناً ایسانہیں تو پھرا ہے اس موقف پرضر ورنظر ٹانی فر مائیں۔

## مولوي صاحب مزيد لكھتے ہيں:

"وہاں سب لوگوں نے اللہ رب العزت کے سوال"الست برب کم" کے جواب میں "بلني" كباتهاليكن يهال كوئي شداد، كوئي فرعون ، كوئي مإمان اوركوئي ابولهب بن گئے۔اس كى وجه یبی ہے کہ عالم ارواح و عالم اجساد کا معاملہ مختلف ہے۔ ای طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں ملائکہ وانبیاء کے نبی تھے لیکن یہاں نہ کوئی ملک نہ نبی ، پھرآ پ نبی کس کے تھے۔'' جواب: مولوی صاحب! ہم مانتے ہیں کہ جن لوگوں نے "الست بر بم" کے جواب میں "بلی" کہا تھاان میں سے عالم اجساد میں آ کرکوئی شداد بن گیا تو کوئی فرعون ،کوئی ہامال بن گیا تو کوئی ابولہب لیکن کیا آپ کوئی ایک مثال پیش کر سکتے ہیں کہ عالم ارواح میں جن انبیا علیم السلام سے اللہ تعالی نے میثاق لیا تھاان میں سے کوئی ایک نبی بھی معاذ اللہ ثم معاذ الله، استغفر الله، يبال عالم اجساد مين آكراين ايمان سے باتھ دھو بيٹھے يا كم ازكم یہ ٹابت کردیں کہوہ نبی ہونے کے منصب پر قائم نہیں رہے (العیاذ باللہ)۔اگرآپ یہ بات ٹابت نبیں کر عکتے بلکہ آپ ہرگز ہرگزیہ ٹابت نبیں کر عکتے تو پھرا ہے قیاس مع الفارق بلكه فاسدو باطل وخبيث قياس كاآب جيس مدى علم ودانش سے صدور واقعة أيك افسوس ناک امرے۔

انیا: مولوی صاحب! پھر آپ نے صرف اس بات پر اکتفانہیں کیا بلکہ اس ہے بھی مگروہ عبارت کھی کہ ''استغفر اللہ یعنی آپ نے بڑی عبارت کھی کہ ''استغفر اللہ یعنی آپ نے بڑی دیدہ دلیری اور بے باکی سے سیدالمرسلین حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم ارواح میں

marfat.com

نی ہونے اور بقول آپ کے عالم اجساد میں تقریباً چالیس سال تک نی نہ:ونے کا موازنہ تھم خداوندی کے مطابق جانوروں سے بھی بدتر کفار بلکہ کفار کے سرداروں کے کفر سے کھی بدتر کفار بلکہ کفار کے سرداروں کے کفر سے کردیا یعنی بقول آپ کے جس طرح عالم ارداح میں تو وہ مومن تھے لیکن عالم اجساد میں آکر کا فر ہو گئے ای طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارداح میں نبی تھے لیکن عالم اجساد میں آکر نبی نہ رہے۔

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا مولوی صاحب! آپ نے یہ کیمی منحوس تشبیہ پیش کی ہے؟ کیا علامہ بیضاوی ملیہ الرحمہ کا پیش کردہ قانون بھی آپ کے دل ہے محوجو گیا کہ:

وَالشَّـرُطُ فِيُـهِ وَهُوَ أَنُ يَّكُوُنَ عَلَى وَفُقِ الْمُمَثَل لَهُ مِنَ الْجِهَةِ الَّتَى تَعَلَق بِهَا التَّمُثِيُلُ فِى الْعَظَمِ وَالصِّغُرِ وَالْخِسَّةِ وَالشَّرُفِ.

(انواد التنزيل، ج: ۱، ص: ۳)

یه جمله لکھتے وقت آپ کے ہاتھوں میں مجبور و بے بس و بے زبان و بے جان قلم بھی یقین

قرب رہا ہوگا،اس کا کلیج بھی بھٹ رہا ہوگا، وہ بھی زبان حال سے رور و کے آپ سے التجا کر رہا ، گاکہ یہ بھیا تک جملہ نہ تھیں جس سے اہل اسلام کے دل بری طرح گھائل ہو جا تین سے لین مثاید خود ساخت علمیت کے نامعقول نشہ میں مد ہوش آپ عظمت مصطفیٰ سلی اللہ علیہ وہلم سے خلاف شاید خود ساخت علمیت کے نامعقول نشہ میں مد ہوش آپ عظمت مصطفیٰ سلی اللہ علیہ وہلم سے خلاف الیک علمین جار حیت کا ارتکاب کر گئے ۔ ہندا ابھی اللہ جل جالا کے حضور سر ہے جود : وال اور اس استاخان عبارت سے رجو ی کریں اور اپنے پیار سے حبیب ، شفیع المذ نبین ، را دست اللہ شتین ،

رو ف ورجیم نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے حضور معافی کے درخواست گزار ہو جا نمیں اور یا در تھیس آپ رو ف ورجیم نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے حضور معافی کے درخواست گزار ہو جا نمیں اور یا در تھیس آپ سے قرائد حصور سے بھیے کی عام آ دمی سے معافی کے طلب گار نہیں کہ آپ کوشر مندگی محسوس : ، بلکہ آپ نے ق

فتاۋىرِضويّه جلدپانز دېم (١٥)

یبال تک تو گناہ کیبر وہی تھاجو آ دمی کی ہلاکت وہر باد ی کو بس ہے آگے اس کا کہنا کہ "میں نے جھوٹ بولا تو کیابر اکیا" صرح کلمہ کفرہ،اس پر لازم ہے کہ تجدید اسلام کرےاور اگر عورت رکھتا ہے تواز سر نواسلام لانے کے بعد اس سے تجدید نکاح ضرور ۔۔۔ انڈریز مالا اچھا

متلہ ۱۸: از موضع مش آباد صلع سمیل پور پنجاب مسئولہ مولوی غلام ربانی صاحب ۱۰ ہمادی الآخر ۱۳۳۹ھ اسکہ عالم سن حنی المذہب نے اپنے وعظ میں ہجا کہ الله عزو جل نے ایک سوچار سائی سائل فرمائی، اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ سب میں پر ودگار نے فرمایا: "اَ طِینْعُو اللّٰهُ کَوَ اللّٰهُ عَزُو جُل نے ایک سوچار سائی ہواراطاعت کر ور سول کی۔ ت سب میں پر ودگار نے فرمایا: "اَ طِینْعُو اللّٰهُ کَوَ اللّٰهُ کَوَ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَو اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ عَلَی اللّٰهُ کَو اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَو اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَو اللّٰهُ کَا لِللّٰهُ کَا لِللّٰهُ کَا لِللّٰهُ کَا لِللّٰهُ کَا لِللّٰهُ کَا لِللّٰہُ کَا لَٰهُ ہُمِی کہ اللّٰہُ کَا لَٰهُ ہُمُ کَا اللّٰهُ کَو اللّٰهُ کَا لَٰهُ ہُمُ کَا اللّٰهُ کَا لَٰهُ ہُمُی کُرِ اللّٰہُ کَا لَٰمُ کَا اللّٰمُ کَا لُمُ کَا اللّٰہُ کَا لَٰمُ کَا لَٰمُ کَا اللّٰمُ کَا لَٰمُ کَا لَٰمُ کَا لَٰمُ کَا اللّٰمُ کَا لُمُ کَا لَٰمُ کَا لَٰمُ کَا لَٰمُ کَا لَٰمُ کَاللّٰمُ کَا لَٰمُ کَا لَٰمُ کَا لَٰمُ کَا لَٰمُ کَاللّٰمُ کَالْمُ کَاللّٰمُ کَالْمُ کَاللّٰمُ کَالْمُ کَالْمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَالْمُ کَاللّٰمُ کَالْمُ کَالْمُ کَاللّٰمُ کَالْمُ کَالْمُ کَالْمُ کَاللّٰمُ کَالْمُ کَلُمُ کَالْمُ کَلُمُ کَالْمُ کَاللّٰمُ کَالْمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَالْمُ کَالْمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَالْمُ کَالْمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَالْمُ کَالْمُ کَاللّٰمُ کَالْمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَالْمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَاللّٰمُ کَالُمُ کَالِمُ کَالُمُ کَالْمُ کَالِمُ کَالْمُ کَالْمُ کَالِمُ کَالِمُ کَالْمُ کَ

، بواب: حاش ملله اس میں نه تشبید ہے نه تمثیل، نه اصلامعاذ الله تو بین کی بور بید تولو گوں کی زجر وتو پیخ ہے



القرآن الكريم 1/ 09

محد ث دہوی رحمۃ اللہ علیہ استداداز اولیا ءاللہ کے شدومہ سے قائل ہیں ۔لہذاسیّدی اعلی حضر ت رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند یول کوانزا می جواب دیا ہے کہ جبتم استداداز اولیاءاللہ کو کفروشرک تھہراتے ہوتو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ استداداز اولیاءاللہ تہمارے اُصول پرا لعیاذ ہاللہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ حدیث بھی ضائع قرار پائی ۔ مگر دیو بندی موصوف نے چور بچائے شور کی ما نندوہ اعتراض جو خُود اُن پر ضائع قرار پائی ۔ مگر دیو بندی موصوف نے چور بچائے شور کی ما نندوہ اعتراض جو خُود اُن پر نے تو یہ اعتراض جو خُود اُن پر نے تو یہ اعتراض جائم کرنے سے پہلے عیاذ اُباللہ کا لفظ صاف اور واضح انداز میں لکھا ہے نے تو یہ اعتراض قائم کرنے سے پہلے عیاذ اُباللہ کا لفظ صاف اور واضح انداز میں لکھا ہے ،جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ میں ایسے عقید سے سے اللہ تعالی پناہ ما لگتا ہوں ۔

بڑا بہتان با ندھا ہے ۔ جس آدمی کوانزا می جواب شجھنے کی بھی ا بلیت نہ ہوا سے میدان منا ظرہ بڑا بہتان با ندھا ہے ۔ جس آدمی کوانزا می جواب شجھنے کی بھی ا بلیت نہ ہوا سے میدان منا ظرہ بڑا بہتان با ندھا ہے ۔ جس آدمی کوانزا می جواب شجھنے کی بھی ا بلیت نہ ہوا سے میدان منا ظرہ بیا تا ہا ہے ۔ اس سے اُس کا تو بھے نہیں بگر تا اُس کے اکا برین کی علیت کا بول کھل جاتا ہے ۔

پھرا گرالزا می جواب دینے کی وجہ سے دیو بندی موصوف حضرت شاہ و کیا للہ محدّ شد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہتک شان سمجھ رہے ہیں (حالا نکدہ ہالز می جواب دیو بندی مسلمات پر بمنی ہے ) تو حضر ت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بابت کیا ارشاد فرما تھیں گے؟ انہوں نے بھی ایک عیسائی پادری کو الزامی جواب دیا تھا،ہم وہ پُورا واقعہ یہاں پرنقل کرتے ہیں ،ملاحظہ ہو:

"ایک پادری صاحب و بلی میں مباحثہ کے آئے مسٹر مفکف صاحب بہادرا پجنٹ گورز نے پادری صاحب سے کہا کہ شرط مقرر کرنی چا ہے جوکوئی دونوں میں سے ہارجائے گااس سے دو ہزاررو پے لئے جاویں گے، اگر مولوی صاحب ہار گئے تو میں دول گا، کس داسطے کہ دہ فقیر ہیں، اور پادری صاحب کو حضرت کی خدمت میں لائے، اور سب حال بیان



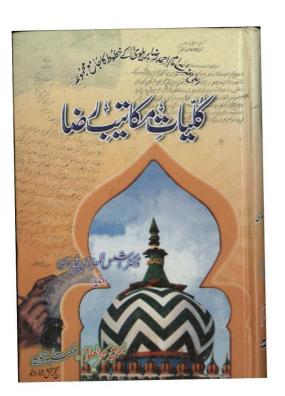

از بریلی از بریلی (۳) از بریلی (۳) از بریلی از

وسيع المناقب جناب مولوى اشرف على صاحب تقانوى السلام عليم على من اتبع الهدي

جفزت سيد مقبول عيني مياں دامت بركاتهم سے معلوم ہوا كه آپ كے بعض حواريان بريلى نے آشد روز كے اندر بغرض مناظره "متعلقہ حسام الحرمين" آپ كو بلا دينے كا وعده كيا\_ فقير نے بيرع يفنه جس كى نقل مرسل ہے، حفزت ممدوح كو لكھااور آشد كى جگه سوله دن كى مہات دى۔ سالگا في گيا ہے كه آپ كے حوارى پيمر گئے۔ اب بعض نے ہمت كى ہے۔ اس عريف اور" ابحاث اخيره" كى نقل اب ان كے ذريعہ ہے آپ كو مرسل ہے۔ ہاں، نہ جو كہنا ہو، اپنى مبر و د شخط ہے كھے كر سيميع اللہ على الساق بھى، جنابا بيد كيا انصاف ہے كہ محمد رسول اللہ عليات كو گالياں نكھنے كے لئے آپ ناطق بھى، محرر، مصنف ، مناظر۔ "حفظ الا يمان" كى تقريرين ملاحظہ ہوں۔ بيرد وكونين تو كيا ہے؟ اور جب

محرر، مصنف ، مناظر۔''حفظ الا یمان' کی تقریریں ملاحظہ ہوں۔ یہ رد وکد نہیں تو کیا ہے؟ اور جب اللہ اسلام اپنے نبی تقلیقہ کے حقوق کا آپ سے مطالبہ کریں تو آپ یوں بے زبان و بے گوش بن جائیں، فقیر ہوکر دین و دنیا سے فارغ و بے ہوش بن جائیں۔

نگفتہ ندارد کے باتو کار ولیکن چو گفتی لیکش بیار

یاد ہو! جب تک مولوی گنگوہی صاحب بقید حیات رہے۔ آپ کو کی نے نہ پوچھا، جو مطالبہ تھا ان سے تھا، وہ بقید ممات ہوئے اور آپ ان کی جگدر کھے گئے۔ اب آپ سے مواخذہ ہے اور خصوصاً خود آپ کے لفظوں کا، دوسرا کیوں شارح بنے۔ تصنیف رامصنف نیکو کند بیاں۔

مصطفیٰ علی است کے لئے آپ تھ اور تاویل کو دوسرا آۓ۔ جنابا! یہ کوئی دنیوی لڑائی نہیں ، تی و تیر کا میدان نہیں ، آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ یا یہ سکوت اس لئے ہے کہ آپ جمھے لیتے اور جانتے ہیں کہ جواب ناممکن ہے۔ اللہ اللہ اس سے کیا بہتر ، گر ایبا ہے تو سکوت کافی نہیں۔ اذا عملت سینة فیا حدث عنه بالتوبة السر بالسر والعلانية بالعلانية بالعلانية .

## بریلوی مذہب کا اُصول

### اپنے اپنے عقیدے کی تشریح کا حق متعلقہ فریق کو ہوتا ہے

دوسرا فریق اُن کے متعلق قطعاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے اور یہ امر تم نے ثابت کرنا ہے



https://ataunna (٣) بيوى مناظرة أن عدد كلائكا: ان مصدد على كل شيء قدو يا ان دسول الله على الله على الله على الله مناطر قران سے و کھلاوے گاء ان الله على كل شيء قديد-ميں نے كها: اپنے اپنے عقيده كي تشريح كاسي متعلقه فراق كو بتواہدے . دور مرا فراق ال كم تعلق قطعاً ينهي كديكا كريتها راعقيده با وريدا مرتم في تابت كراب الذاتينول موضوعات میں این نظریہ وعقیدہ اوراس کی تشریح کرنے کاستی صرف بھی کوہے . موصوع اول مين مهارانطريريد يكانحضرت صلاالترعليروس متعققت مي أور تصاور بفا بريش مب كرولوبندى مناظرية ابت كرے كراب قطعاً فوزنيس تص رعارت كوكس فرحاني صاحب كى طرف بجواتى اوراسى ملك صاجب كو كا فذو يا كرجاؤاس يرد ستخط كرواكر لاؤ يكررها في صاحب في دستخط كرف الكراري جليك فتفن اورسيدانتفاميرك ومروارا فراد في محصكها: أب اين موضوع برتقرير کریں اور اس کے دلائل بیان کریں بدمولوی صاحبان خواہ منواہ الجباؤ بیدا کرتے وہی گے ینانچ بندہ نے اپنے دعولے کے اثبات میں تقریری بیس کامفصل ذکرروئیداد میں موجود ہے . اور اوسف رجانی صاحب نے جوائی تقریر کی مگراس موضوع کے متعلق ابنا دعویٰ اور اسنے اکارکا معکمتین ہی نرکیا اور بالائنو براواس میں ایک الیا کلم زبان سے تعلا حس مين رسول اكرم صلى الشُّر عليه وسلم كي سخت تومين وتحقيقي ادرغايت ورجه بدز بافي -جس مے میں شخص موگ اور کسی طرح اس پر قابونہ یا یا جاسکا . مناظرہ کے منتظمین نے مناظرہ کو جاری رکھنے سے معذرت کی اور بندہ کے سامنے باتھ جوڑے کر آپ مناظرہ كريسي يرختر كرديد ميس في كها: بوسوال يوسف متبيف اللهائ تصال كابواب از مدضر وری بے للذا میں بہر حال بواب دونگا - انصول نے کہا : مناظرہ سے مقصودید مسترسمين تحا وہ بين محيداً كيا ہے - اور اگر مناظرہ جارى رہے آپ تقريركرو كے تو https://archive.org/

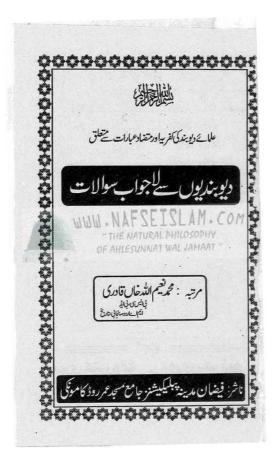

سندف \_\_\_\_\_ برائ \_ تام الدنا هذه محتب اول بنام مولدی محدقاصل \_\_\_\_ برائ و تام الدنا هذه محتب الوقدی محدقاصل \_\_\_ برخامد تا و نیرکسی ای بین مراد کو بخوبی جاستا ہے جب الوقدی مات حات بیان کردیا کہ آخر الابنیام بونامد تا اور تورید کی بات بنیں اس میں کوئی مدح بنیں \_ جب کاس علیہ و مرام کوئی مدح بنیں و اسے خاتم بالذات کو لازم مان کو صورا قدس صلالتہ علیہ و مرام کے لئے ثابت کرنا بقول نا فوقوی صاحب میہودہ لغو وغرہ و بغرہ مات میں توان پر تبخت اور افترا کے سواا ور کیا ہے ۔ اس سے بدی سلوم ہوگیا کہ صدا ہم الدات کے فوقیا تا بیان اور تا میں بالذات کی قدر بر ہے ۔ اس سے بدی سلوم ہوگیا کہ صدا ہم کہ فاتم النبیات کے ہیں مدت آخرا لا بنیا رہونا کا مقدیدہ بدہ کہ فاتم النبیات کے ہیں سے اخوا لا بنیا رہونا کا مقدیدہ بدہ کہ فاتم النبیات کے ہیں ۔ سے آخرا لا بنیا رہونا کا مقدیدہ بدہ کہ فاتم النبیا رہونا کہ میں ہیں کہ ویا ہم کے اندین کوئی اور بنی پر ایمو جائے تو بھی فاتم بہام کے اگر صفول کے مائے دیا ہو جائے تو بھی فاتم بہام کے اگر صفول کے مائے دیا ہو جائے تو بھی فاتم یہ کہ کوئی بنی بر ایمو جائے تو بھی فاتم بیونا ہم کے دیا در میں بر ایمو جائے تو بھی فاتم یہ کوئی بنی بر ایمو جائے تو بھی فاتم یہ کوئی بر بر ایمو جائے تو بھی فاتم یہ کوئی بر بر ایمو جائے تو بھی فاتم یہ کوئی بر بر ایمو جائے تو بھی فاتم یہ کوئی بر بر ایمو جائے تو بھی فاتم یہ کوئی بر بر ایمو جائے تو بھی فاتم یہ کوئی بر بر ایمو جائے تو بھی فاتم یہ کوئی بر بر ایمو جائے تو بھی فاتم یہ کوئی بر بر ایمو جائے تو بھی فاتم یہ کوئی بر بر ایمو جائے تو بھی فاتم یہ کوئی بر بر ایمو جائے تو بھی فاتم یہ کوئی بر بر ایمو جائے تو بھی فاتم یہ کوئی بر بر ایمو جائے تو بھی فاتم یہ کوئی بر بر ایمو جائے تو بھی فاتم یہ کوئی بر بر ایمو جائے تو بھی فاتم یہ کوئی بر بر ایمو جائے تو بھی فاتم یہ کوئی بر بر ایموں ہے دیدہ و

التهالقدوالا داده



المحادثين المسلودن كالمشكود 116 مزادات اغيادك باعقول خاكستر بوجائين، مارى بتوسيليول، مأو المبتول أورمولول كي تقطار مارين شرون بصبول من نيلام كرتے بيرس يمين دلى گرائيوں سے فكرى و ذمنى الحاد قائم كال بوري مرك و الام بنادينا جائية برطانير حبسا جيونا ملك ايك دُور من تمام تعدّن دُيرِ المساحد الله الله المام تعدّن دُيرِ المساحد الماركة المام تعدّن دُيرِ المساحد الماركة المام تعدّن دُيرِ الماركة المام تعدّن دُيرِ المساحد الماركة المام تعدّن دُيرِ المساحد الماركة المام تعدّن دُيرِ الماركة المار بالدرسي حاصل كرسكة ب تويكستان مسلمان خطرومتحد بوكر كفرى طاقتول سينبرد آزماكيون نين ويري أوراتني وإسلامي كوزنده بحقيقت بناكومشرخ أورسف يدسام إجول أدران كيكما شتول كوكمول تمكست منیں دے سکتے۔ اِس فارو نے کے بعد توتے کروڑمسلمان ایک ناقابل سنچے وقت بن سکتے میں اُور بابم تكفر وتفسيق كالبلسليس في المت كم مكوك كرويتي بس يكسنتم وسكتاب. محصلقين كال بركر الراس جار نكاتي فارمولاكونترح صدرك ساعة قبول كرلياجات، تو إسلاميان ياكستان كيك زووست طافت بن كرسادے عالم إسلام كے ليتے وحدت كيمت ال قائم المنتين ٥ مراك منتظرتيرى بلعت ركا تيرى شوخي سب وكرداد كا الركسي كآبيس قابل إعراض عبارت فطرآت واس كى مرادعين كرن كالتي مصنف كوبود أوراكر وُه عبارت عام لوگول كو فلط فهي مي دالتي بو تواس كي ايسي وضاحت كردي جات كم فطوفهى كارحمال ندري واس ريهي فريقين مي إتفاق نرجوتو عكمار كم متفقة بوروس فيصله كمراليا جائے۔ اگر متفقہ بورڈ کی مشکیل نہ ہوسکے تو ترعی عدالت میں بیش کرکے فیصلہ کرایا جاتے لیکن جمال مقام مصطفاع صمت انبياراً ورتقديس بارى تعلل كم سلسليس الركسي كتاب من قابل اعتراض عبارت نظرائے قواس کے ظاہری اور متبادر معنی بیئے جائیں گے اور کہ قیم کی تاویل کی اجازت بنیں ہوگی اِس مسلدر بمام مكاتب فكرستى كمعمار دلو بدكابهي إنفاق بربهروال بليط فارم بريجت ومناظره كابالا مُرم رزكيا جائے أور تكفير وتفسيق أورطعن تشنيع سے كلى إحتراز كياجاتے۔ مورّ خرار دمم براحم المعالم ال نوط، يعِن لُوكون فراعتراض كياب كمراس فالمولامين غير تقلد، الل حديث أورو بالي تجدى

RKKKKKKKKK حفظالايمان بسطالبنان مصنفه حضرت مولانااشرف على تفانوي ً

پولیس والوں سے کہددیا کہ اہل دیو بند فساد کرائے آئے ہیں اس وجہ ہے ولیس نے سے مناظرہ حکما روک دیا جب مولانانے خانصاحب کی پیہ کیفیت دیکھی تو یقین ہو گیا کہ وہ ہرگز مناظرہ نہ کریں گے اور بھن اتمام جحت کے لیے بیر سمالہ بسط البنان فحریفر مایا:

باسمه تعالى حامداً ومصليا ومسلما

يخذمت اقدى حضرت مولاناالمولوي الحافظ الحاج الشاه انشرف على صاحب مدت فيوضكم العاليه به

بعدہ سلام مسنون عرض ہے کہ مولوی احمد رضاخانصاحب (بریلوی) پیربیان کرتے ہیں اور حمام الحرمین میں آپ کی نبت لکھتے ہیں کہ آپ نے حفظ الایمان میں اس کی تصریح کی کہ غیب کی باتوں كاعلم جبيها كه جناب رسول الله صلى عليه وسلم كو ب ايسا ہر يج اور يا گل بلکہ ہر جانور اور ہر جاریائے کو حاصل ہے اس لئے امور ذیل دریافت طلب ہیں:

ا-آیا آپ نے حفظ الایمان میں یاکی کتاب میں ایس تصری کی ہے۔ ۲- اگر تصریح نہیں تو بطریق لزوم بھی پیمضمون آپ کی کسی عبارت ہے نکل سکتا ہے۔۳- آیاالیامضمون آپ کی مراد ہے۔۴- اگر آپ نے نہایسے مضمون کی تصریح فرمائی نہاشارۃ المفادعبادت ہے نہ آپ کامرادے توابیے تخص کوجو بیاعتقادر کھے یاصراحۃ یااشارۃ کے

اے آپ مسلمان جھتے ہیں یا کافر۔

بينوا وتوجروا

بنده محمر مرتضي حسن عفاعنه الجواب مشفق كرم ملمهم الله تعالى، السلام عليكم آب كخط کے جواب میں عرض کرتا ہوں میں نے پیرخبیت!مضمون کی کتاب میں تہیں لکھااورلکھناتو در کنار میر ہے قلب بیں بھی اس مضمون کا بھی خطرہ مہیں گذرا۔ (۲)میری کی عمارت ہے س<sup>مض</sup>مون لازم بھی قبیل آتا چناں چیا تیر میں عرض کروں گا۔ (۳) جب میں اس مضمون کو ضبیث جھتا ہوں اور بیرے دل میں جی جی اس کا خطرہ میں گذرا جیسا کہ اویرمعروض ہوا تو میری مراد کہے ہوسکتا ہے۔ (۲۲) جو تحص ایسااعتقاد رکھے پابلااعتقاد صراحة پاشارة پریات کے بین اس تحق کوخارج از اسلام بجھتا ہوں کہ وہ تکذیب کرتا ہے نصوص قطعیہ کی اور تنقیص کرتا ہے حضور سرورعا کم فخر بنی آ دم صلی الله علیه وسلم کی بیاتو جواب ہوا آپ کے سوالات کااب آخر میں اس جواب کی تمیم کیلئے منام<sup>یں ج</sup>ھتاہوں کہ حفظ الایمان کی اس عبارت کی مزید توضیح کردوں جس کی بناء پر جھے پر

تہمت لگائی گئی ہے گو کہ وہ خورجھی بالکل واضح ہے اول میں نے دعویٰ

كيائ كم غيب جو بلاواسط بهوه ہؤخاص ہے حق تعالیٰ كے ساتھ اور جو

يعني في كي باتون كاعلم-



وه بلاشبردائرهٔ اسلام سے خارج اور قطعًا کا فرہے۔



# الجوارث

مشفق مرم ملہ اللہ تعالی ۔ السلام علیکم ۔ آپے خطکے جواب میں عرض کرتا ہوں۔ میں یغبیث مضمون کسی کتاب میں نہیں لکھاا ورکھنا تو درکنارم سے قلب میں بھی اس مضمون کا مجھی خطرہ نہیں گزرا

۲- میری کسی عبارے میضمون لازم نہیں آتا چنا نچا خیریں عرض کرول گا۔ ۲- جب ہیں اس صفون کو خبیث مجھ تنا ہوں اور میرے دل میں تھی کہیں اس کا خطاہ نہیں گزراجیسا کہ اور معروض ہوا تومیری مرا د کیسے ہوسکتی ہے۔

ہے۔ جونص آفیدا عقادر کھے یابلا اعتقاد صراحة یا اخارہ یہ بات کہے ہیں اس شخص کوخانج ازاسلام مجھتا ہول کہ وہ کلزیب کرتلے نصوص قطعیہ کی آونیسے سخص کوخانج ازاسلام مجھتا ہول کہ وہ کلزیب کرتلے نصوص قطعیہ کی آونیس سخص کو اس عابات کا اب آخریں اس جواب کی تمیم کے ائے مناسب کھتا ہول کر حفظ الا بیان کی اس عبات کی مزید توضیح کو دوخود بھی بالکل واضح ہے۔

کو ال جس کی بنا پریتہمت لگائی گئی ہے گو کہ وہ خود بھی بالکل واضح ہے۔

اول میں نے دعوی کیا ہے کے علم غیر جو بلا واسط ہو وہ توخاص بھی تعالی کے ساتھ اور جو بواسط ہو وہ مخلوق کے لئے ہوسکتا ہے بگراس سے مخلوق کو عالم ہے۔

کے ساتھ اور جو بواسط ہو وہ مخلوق کے لئے ہوسکتا ہے بگراس سے مخلوق کو عالم ہے۔

الديني غيب كى باتول كاعلم الا ١١٥ مله العين غيب كى باتول كاعلم الا ١١٥ من

ہوتے کیامعاذاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین وحی فرمائی؟

پھر آگے لکھتے ہیں: جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کی پیدائش اور تمام عالم کی بقا کا سبب مان رکھاہے اور تمام علوم عالیہ شریفہ لوازم نبوت کا جامع مان رہا ہے۔کیامعا ذاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کی بر ابری زید عمر و مجانیں۔و بہائم وحیوانات کے علم ہے کرے گا۔

ا ذاللہ حضور صلی اللہ علیہ و س ۔
انت کے علم سے کرے گا۔
افسوس عقل وانصاف کو ترک کر دینا اور اپنی انفر ادی رائے کو تمام اہل علم
افسوس عقل وانصاف کو ترک کر دینا اور اپنی عبارت کے لیے اس مضمون کا انکار
مصنف خود اپنی عبارت کے لیے اس مضمون کا انکار کی رائے پر ترجیح دے دینا جبکہ مصنف خود اپنی عبارت کے لیے اس مضمون کا انکار صریح کر رہاہے اور دوسرے اہل علم بھی اس خبیث مضمون کو اس عبارت کے لیے نہیں مانتے اس پر بھی وہی کہنا دین ودیانت کے خلاف نہیں تو اور کیاہے۔

انکشاف حق ص131 📆

قار ئین ذی و قار!مفتی خلیل احمد صاحب قا دری بر کاتی نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس عبارت میں تحکیم الامت نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک علم کو چویاؤں کے برابر کہاہے اور نہ ہی تشبیہ دی ہے۔

اور ہم بھی یہی کہتے ہیں اور یہی بات حکیم الامت نے بھی ارشاد فرمائی کہ لفظ ایسا مطلق بیان کے لیے بھی آتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ایسا قادر ہے اب یہاں نہ تشبیہ ہے اور نہ برابری۔

اور دوسری بات بیہ ہے کہ بیہ گفتگو حکیم الامت رحمت کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم مبار کہ کے متعلق نہیں کررہے بلکہ وہ تولفظ عالم الغیب پر گفتگو کررہے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوعالم الغیب بعض علم کی وجہ سے کہا جاتا ہے تو

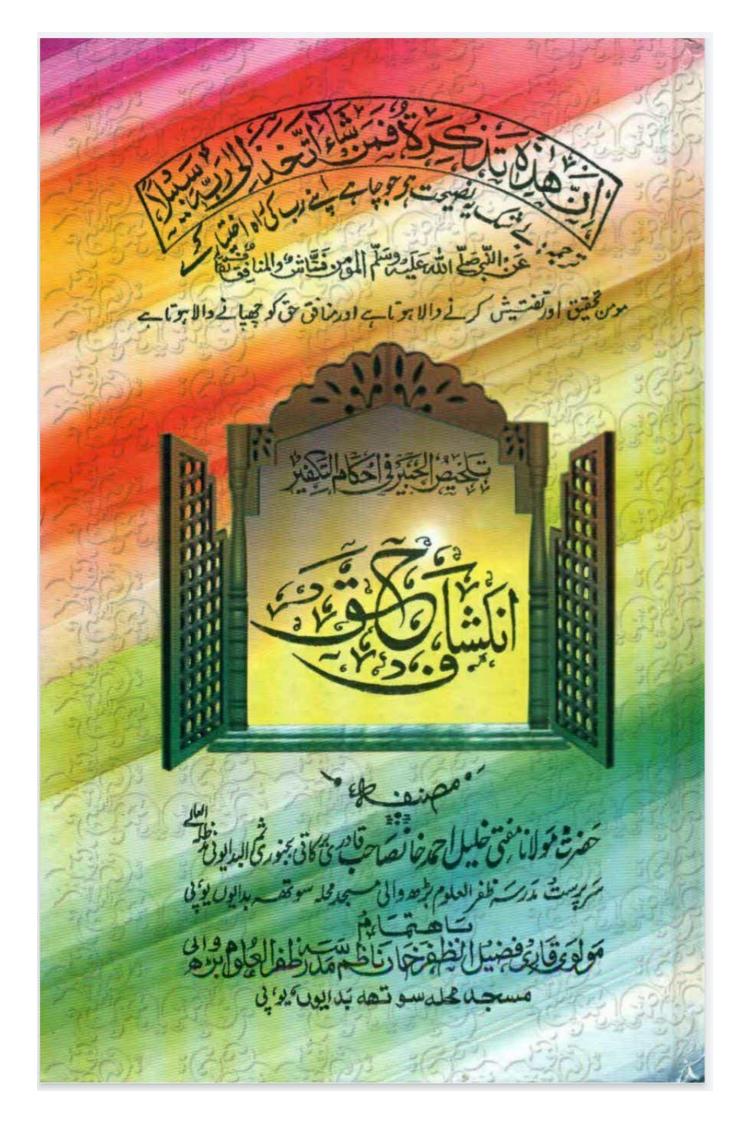

でいからしから رجه، جب توالى دل كالم كوست تواسكوخطا فدكهوتونود من كا بحلف والا مجرغور كيجة يسى مولوى الثرف عى صاحب اينى كما بحقظ الايان كے م ي بي طريل عقد مر و آپ آ بادولقا سے عالم کےسلب يغى تام عالم كى بديدائش دايجا وصنوسى الترعليه ولم تحصرب بوتي ور تام مالم كي بقارض آپ كے سب ہے لين تام عالماني بيدائش وبقاير فنو مبلى المعلم مل واسط تربير كا ما جت مند عليرا كاحفظ الا يان وا " بوت كيار جواوم فازم ومرورى بن وه آب بولم عام الل بوك يخ اسى مان مان بيان م كرجوموم فوت كے ليے لا كرومزورى عقر و عوم آب کو تام دکمال کے ساتھ حاصل ہوگئے تھے جوشخس بی کر پیم سلی الترطب كوتمام عالمى بدالش اورتهم مالمي بقا ركاسب مان دكھا ہے اورتمام وسنكاعامع ان راب كي معاوال وعنوسبوت الم سى الترعد و المريم ملم مبارك كى يليمك زيد وحرو محانين وبها مع وحوانات اضر يعظل والفياف كوترك كردينا ادمايني الفرادى بالساكونا ما بالعلم كيدائي ويترزيج و بدينا وب كيمصنف فودايني عبارت ك اس مفران كا اسكاد مرح كرم المسادد دوسر مدان مرفعي اس خبيث مفريا ارعارت کے نہیں تامیر ہی جی کہنا دین دویا نت کے مایات کی لود

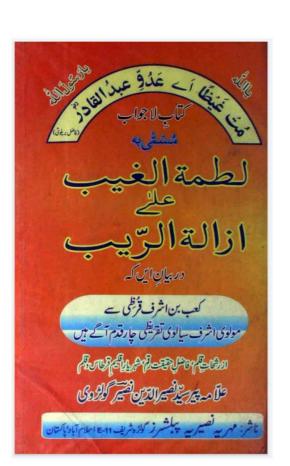

## لطمة الغيب على ازالة الزيد

فرماد \_ لبنداتقر یظ نگار کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پوری دیانت داری اور علی و تحقیق انساف کے تقاضے لی فرط رکھتے ہوئے اُس کتاب پرتقر یظ لکھنے سے پہلے اُس کے مو دات و مندر جات کو البحق طرح پڑھ لے ، حوالہ جات اصل کتب ہے دیکھر تسلّی کر لئے کیونکہ تقر یظ لکھنے کے بعد اُس کی صحّت و تعقم اور قوّت و ضعف کی ذمتہ داری مصقف پر کم اور تقر یظ نگار پرزیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے جولوگ و اقبی ارباب علم اور اصحاب تحقیق ہوئے ہیں ' وہ بھی شوقیہ اور پیٹہ ورانہ تقر یظ نگار بنا قطعاً پندنہیں کرتے 'لیکن اگر انہیں یہ ذمتہ داری سونپ ہی دی جائے تو بھروہ اسے پوری دیانت داری سے نباہتے ہیں۔ لبندا و نیائے علم کے اس مسلمہ ضابط کی رُو ہے جب مولوی محمد احمد چشتی نظامی بھیر پوری نے اپنی بدنام زمانہ کتاب ' دکا سب قدم غوث کا تحقیقی جائزہ'' لکھی' جس کا ایک ایک لفظ بُخض وعناد اور تعقب و خیرہ چشی کا شاخسانہ ہے' بلکہ عنوان کتاب میں موجود لفظ بُخض وعناد اور تعقب و خیرہ چشی کا شاخسانہ ہے' بلکہ عنوان کتاب میں موجود لفظ بُخض وعناد اور تعقب و خیرہ چشی کا شاخسانہ ہے' بلکہ عنوان کتاب میں موجود لفظ بُخض وعناد اور تعقب و خیرہ چشی کا شاخسانہ ہے' بلکہ عنوان کتاب میں موجود لفظ انتخاری کی غتمازی کے لئے کافی ہے۔ بقول حکماء ع

ور خاند اگر کس است یک حرف بس است

تو اُس نے اپنی بیعلی (بریم خویش) کوشش مولوی اشرف بیالوی صاحب کے سامنے
پیش کی تا کہ بیا اس پرتقر یظ نگاری کے جو ہردکھا کی ،البذا اُنہوں نے آؤد یکھا نہ تاؤ ع

بس کو در پرے آگ میں دیکھا دیکھی
اور یوں اپنے خرور ہمددائی میں بتلا ہوکرا کی ایک چیستانیاں رقم فرما کیں کی علم وحقیق کی
دنیا میں جہالت وخود سری کی ایک نئ تاریخ رقم کر ڈالی۔مصفف کی تمام ترگتا نیوں کی
تاکیدوتھد یق کرتے ہوئے اُس پرمزیدا پی طرف سے دوگل فشانیاں فرما کی کہ کا کہ کہ اللی علم
تاکیدوتھد یق کرتے ہوئے اُس پرمزیدا پی طرف سے دوگل فشانیاں فرما کی کہ اللی علم

Martat.COM

Marfat.com

#### مولوي ميدار شيدنعاني ديه عنى صاحب وفيرمت:

#### معى ديماحديه عكاما حست

#### كارى فيب مهتم دي ينكس

'' آپ ﷺ سے نبوت چلتی ہے (الی) آپ ﷺ نے اپنی نبوت کی اولیت کا تو ان الفاظ میں اعلان فر مایا کہیں نبی بن چکا تھا جب کہ آ دم ابھی روح اور جسم کے درمیان ہی تھے (الی ) جمع کرنے کی صورت بیفر مائی میں خلقت میں سب سے پہلا ہوں اور بعثت کے لحاظ سے سب سے بچھلا' ملا حظہ ہو (آ قاب نبوت 'ملح ۸۳٪)۔



ما اسط صلحالله الله عليه وسته به كرمي الموالية الما كالموالية الموالية الم

برابين قاطعه اورتقد لس الوكيل أب كوياد وكاكر برابين قاطع "جفيل الد ابنیکھوی کی طرف منسوب سے مجاس بال ع كرتے أيا ہے اور ابھى تأك مكة مكوم مي موجود ہے - اس كتاب براس كے ات درشدا حد گنگری نے تصدیقی اور تائیدی تقریظ سی سے اور اس کے حرف حرف مج قرار دیاہے بارے علی جاز (مادمین) نے اس کتاب کومترد کر دیا ہے اورائ کے دو مکھے ہیں ۔ حضرت مولان جل محمدصالح این مرحم صدیق كال حنفي نه ( جواس وقت ا صاف كے جدمنتي ہيں ) مولانا غلام وستگر قصوري كى كتاب" تقديس الوكيل عن تويين الرشيد والخليل " برزبر وست تغريظ لكه كر ان دولوں کو گراه اور گراه گرا بت كيا ہے آپ نے فرمايا \_ مراسين قاطع كا مصنف اوراس کے تمام موتد اور مصدق بالیقین زمذاتی اور کراہ ہیں بمایے مروارشيخ العلماء مكرمفتي شافيه مولانا جل محد معيد بالصيل في فرمايا- مراسين قاطعه كامصنف اوراس كے متنے موتد ہي - وه شيطانوں كے مشابر ہيں -وه يے دىن ين اور كمراه بي اس وقت كے مفتى مالكيد جناب فاضل محمد عابد ابن مرحم بيخ حین نے براہین قاطعے روکرنے والول کی تعرفیف کی اوراس کے مُولف کووقت کا نتنه قرارویا ہے مفتی صبیر مولانا خلف بن ابراہم نے فرمایا کہ مولف براہین قاطعه اوراس کے موہدن کا دوکرنے والے بر ہیں - مدینہ منوره كيفتى حنيفه مولانا اجل عمان بن عبدالسل م واعنت فى في مزايا برابين قاطع والے كا زبروست رو من يراحات - برابين كاعدارت فكوك كا ايك

چٹیل میدان ہے وہ یانی کا سراب دکھانے والی کتاب ہے اورابنی بھونڈی

بانوں کو جو ٹرکر بے عقلوں کو وهو کا وی جے - جھے اپنی جان کی فتم براہین قاطعہ کامھنف ایک دھوکہ بازمفنف ہے اور گراہیوں کے کانٹوں میں بھنسا ہواہے۔







اور بیر کتاب مصدقہ ہے مفتی محر شفیع عثانی مفتی دارالعلوم دیوبند کی اور بیر کتاب مصدقہ ہے مفتی محر شفیع عثانی مفتی دارالعلوم دیوبند کی مفتی صاحب موصوف کی تقریظ ہے ۔ جیسے کہ اس کتاب کے صفحہ ایر مفتی صاحب موصوف کی تقریظ اعلان کررہی ہے۔

نیز بعض دیو بندی علاء یہ تا تر دیتے ہیں کہ اس مسئلہ میں جو روایات ہیں وہ پا یہ جُوت تک نہیں پہنچی فقیر کہتا ہے یہ بات مولوی عبدالشکور اور مفتی محمر شفیع دیو بندی سے پوچیس کہ پایہ جُوت تک پہنچی ہیں یانہیں ۔الحاصل اب سی ایسے شخص کو جوایئے کو دیو بندی کہلا تا ہے اس مبارک عمل سے انکار کی گنجائش نہیں ہے لیکن اگردل میں بغض بھرا ہوتو اس کا کیا علاج۔

اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يحبك وحب عمل يقر بنا الى حبك . وحب عمل يقر بنا الى حبك . وصلى الله تعالى على النبى الكريم الحبيم الحسيب وعلى اله و اصحا به اجمعين ــ

O Guest G



#### الموار أفتاب صفاقيت (مريم) (مريم)

یکھو العبور محفوا جوکوئی کی فیر کے کفرئے رضامندی کرے وہ کافر ہے اور جو کئی کے نظر کو پیند کرے راضی ہو۔ وہ مجھی کافر ہے۔ کیا استدر کافی ہے اور ان مولوی صاحبان کی نہیت جنہوں نے اس رسالہ کی تصدیق کی ان پر لازم ہے کہ وہ سب آسھوں کے آسھوں صدق دل سے تو بدکر کے اسمام میں داخل ہوں اور تجدید نکاح کریں اور آسٹیدہ کے لئے جب مجھی کسی کتاب کی تصدیق کر کے تقریق کھیں تو تمام کتاب کو بالا متبعاب پڑھ کر اپنے و متنظ کیا کریں۔ صرف مائٹل جیج پر بن اعتبار نہ کرلیا کریں۔ جو ندامت اور خیالت کا موجب جو اور ساتھ ہی نئے اور پر انے المجدیث اور غیر مقلد کی بڑتا لیجی کرلیا کریں۔ جبکہ پر ان سردار المجدیث بحبتہ مطلق دادی کے ساتھ ہوئے کے نکاح کافتو کی و یہ ہے میں تو شنے المجدیث قرآن شریف تی کا انکار کیوں نہ کریں۔ فقط

ماعندي من الجواب والله اعلم بالصواب .

حرره فقير قاضي فضل احمد عفاالله عنه سنى حنفى نقشبندى مجددي مقيم فضل آباد

رسالدا ثبات التوحيد كمقرظين كنام اوران كم مختصر كيفيت

اب میں ان مولوی صاحبان غیر مقلدین کے نام اور کچھ خصر کیفیت لکھتا ہوں جن کی تحریر مولف نے میرے پاس بہاں فضل آ بادشلع گورداسپور میں جہاں میں ایک مجوانی اراضی میں اپنے چاہ کے پاس تغیر کے لئے آیا ہوا ہوں بھی ہی ہوارات چگھی اس جگہ ہے۔ استفتا بھیجا گیا تھا اور مولوی صاحبان نے اپنی دیا نہ ہے نہ کی کفر رسالدا ثبات التوحید کے مولوی صاحبان نے اپنی دیا دیا ہو گئے ۔ یہ بات کے ساتھ ملوث ہوگئے ۔ یہ بات کے ساتھ ملوث ہوگئے ۔ یہ بات ہیں داخل ہوگئے ۔ یہ بات ہیں داخل ہوگئے ۔ یہ بات ہوا تھی کر تے ہوئے تو دیمی کی کہ فیر مقلد کی تصدیل وہ کی کرے گا جو خود غیر مقلد ہوگا۔ و مین بیت و لھے منسکتم فائد منبھم قرآن شریف شاہد ہے۔

(۱) مولوی احمطی صاحب خنی قادری خطیب متجدلائن والی شیر انوالد درواز دلا ہورآپ خلافت کمیٹی کے مبراور فرقہ گاند ہویہ میں داخل ہیں۔ آپ ہورے میں متلد میں داخل ہیں۔ آپ ہورے اپورے غیر متلد میں داخل ہیں۔ آپ ہورے خیر متلد میں اس کے خاصل کے جہد ہیں۔ دھوکا ہے ہے کہ اپنے آپ کو حنی اور ماتھ اس کے قادری بھی لکھتے ہیں اور ایک غیر متلد کی کتاب کی تصدیق میں۔ حالاتکہ آپ نے اس کتاب کی تصدیق خیر متلد کی کتاب کی تصدیق کئیر متلد کی کتاب کی تصدیق کئیر کتاب کی تصدیق کرتے جس میں فرق کی میں کا فرکھتے ہیں۔ حالاتکہ آپ نے اس کتاب کی تصدیق کرتے جس میں قرآن شریف مورہ عظم فاتح سے انکار کیا گیا ہے اور پھر اس مشکر کواپنے فتو کی شری کا فرکھتے ہیں۔ خواجی اس کتاب کی تصدیق ہور کتاب کو درج کا سے اور کا فرک تا تیک اور تعین کے ساتھ حال میں کتاب کی تعین کرتے جس میں۔

(۲) مولوی حافظ مجم الدین حنی پروفیسراور پینل کالج لا ہور۔ آپ بھی حنی ہیں معلوم نیس کس علم دین کے پروفیسر ہیں؟ ایک غیر مقلد کے کفریات کی تصدیق کر کے ثواب کفر حاصل کر سکتے ہیں۔

(۳) مولوی خواج عبدالغی پروفیسر جامه ملیه علیکر ه معلومنهیں ہوتا۔ پروفیسر صاحب کون علم دینیات کے پروفیسر ہیں

النظريم ماركيت أزد وبازار الاهور پاكستان فون: ٢٢ ١٢٢٩٨١, ١٢٢٩٠١ ١-٢٣٠

|         | عنوانات                                                    | صفحتبر |
|---------|------------------------------------------------------------|--------|
| تصديق١٠ | حضرت مولا ناغلام رسول صاحبٌ ، دارالعلوم ديوبند             | ۸۰     |
| تقديقا  | حضرت مولا نامحرمهول صاحب رحمة التدعليه، ويوبند             | Al     |
| تصديقا  | حضرت مولا ناعبدالصمدصاحب، دارالعلوم ديوبند                 | Ar     |
| تقديقا  | حضرت مولا ناحكيم محمد اسحاق صاحب رحمة الله علية نبورى وبلى | Ar     |
|         | حضرت مولا نارياض الدين صاحب مرسه عاليه ميرخه               | ۸۳     |
|         | حضرت مولا نامفتي كفايت الله صاحب رحمة الله عليه، د بلي     | Ar .   |
| تصديق١٦ | حضرت مولانا ضياء الحق صاحب وحضرت مولانا محد قاسم           | ۸۵     |
| 47      | صاحب مدرسدامينيد دبلي                                      |        |
| تقدیق۸۱ | حضرت مولا ناعاشق البي صاحب ميرشى رحمة التدعليه             | 10     |
| تقديق   | حضرت مولا ناسراج احدصاحب مدرسهم دهنه ميرته                 | AY     |
| تقىدىق  | مولانا قارى محمداسحاق صاحبٌ مدرسداسلامية بمرخه             | 14     |
| تقديق٢  | مولا ناحكيم محمصطفي صاحب بجنوري رحمة الله عليه             | 14     |
| تصديق٢٢ | حضرت مولا ناحكيم محم مسعودا حمرصا حب كنگوى رحمة الله عليه  | 14     |
| تقديق۲۳ | حضرت مولا نامحد يخي صاحب رحمة الله عليه سهار نيوري         | 14     |
| تصديق   | حضرت مولانا كفايت الله صاحب رحمة الله عليه سهار نيوري      | 19     |
|         | تضديقات علمائ كرام مكه محرمه ومديينه منوره                 | 91     |
|         | تصديقات علائے كرام قاہرہ ودمشق ومما لك عربيہ               | 111    |

| ۳.     |                                                               | المهند على المفن |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| صفينبر | عثوانات                                                       |                  |
| ry     | شيطان ملعون كيعلم مع متعلق براجين قاطعه كى ايك عبارت          | سوال             |
|        | پرشبه کا جواب در از این   | N. Carlotte      |
| rq     | حفظ الايمان كى أيك عبارت برشبه كاجواب                         | سوال             |
| ٥٢     | آ مخضرت الله الله كالدت شريف ك ذكر كالمحبوب ومتحب مونا        | سوال۲۱           |
| ۵۵ .   | حضرت گنگوی قدس سره کی ایک عبارت پرشبه کاجواب                  | سوال             |
| ۵۸     | حضرت گنگوی پرایک بهتان اوراس کا جواب                          | سوال             |
| YF     | حق تعالیٰ شامذ کے کلام میں کذب کا وہم کر نیوالا بھی کا فرہے   | سوال             |
| . 41-  | امكان كذب كامطلب اورابل سنت والجماعت كى كتب ہے                | سوالوا           |
|        | متلكاحل                                                       |                  |
| 41     | قادیانیوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کاعقیدہ                | سوال             |
|        | تصديقات علائے ديو بندر حميم الله تعالى                        |                  |
| 20     | شخ البند حضرت مولا نامحمود حسن صاحب نورالله مرقده             | تصديقا           |
| 20     | حفزت مولاً نامير احد حسن صاحب امر و مويٌّ                     | تقىدىق٢          |
| 24     | حضرت مولا نامفتى عزيز الرحمن صاحب مفتى اعظم دار العلوم ديوبند | تفديق٣           |
| 44     | حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على تقانوي ً                      | تصدیقه           |
| 41     | حضرت مولا ناشاه عبدالرحيم صاحب رائ بورئ                       | تقديقه           |
| 41     | حضرت مولا ناحكيم ندحسن صاحب رحمة الله عليه ديوبند             | تفديق٢           |
| 49     | حضرت مولا ناقدرت الشصاحب رحمة الشعليه مرادآ باد               | تقديق            |
| 49     | حضرت مولانا حبيب الرحمن صاحب ويوبندي رحمة الشعليه             | تفديق۸           |
| ۸٠     | حضرت مولا نامحمداحم صاحب قاسى رحمة الله عليه،                 | تقديق٩           |
|        | مهتنىم مدرسه دارالعلوم ديويند                                 |                  |
|        |                                                               |                  |

من كمالات النبوة لانه يشرك فيه سائرهم و لو لم يلتزم طولب بالفارق ولن يجد اليه سبيلا انتهى كلام الشيخ كلام الشيخ لن تجدوا مماكذب المبتدعون من اثر فحاشا ان يدعى احد من المسلمين المساواة بين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم و علم زيد و بكر وبهائم بل الشيخ يحكم بطريق الالزام على من يدعى جواز اطلاق علم الغيب على رسول الغيوب انه يلزم عليه ان يجوز اطلاقه يتوبرى عليه بات --على جميع الناس و البهائم فاين هذا عن مساواة العلم التي يفترونها عليه فلعنة الله على الكاذبين. ونتيقن بان معتقد مساواة علم النبي عليه السلام مع زید و بکر و بهائم ومجانی افو قطعاً وحاشا الشيخ دام مجده ان يتفوه بهذا و انه لمن عجب العجائب.

السوال الواحد والعشرون اتقولون ان ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم مستقبح شرعا من البدعات سفياليم كاذكرولادت شرعاً فيج سيدحرام بيااور السيئة المحرمة ام غير ذلك

مسلمان رسول الله على الله على اورزيد وبكر و بہائم کے علم کو برابر کیے بلکہ مولانا تو بطریق الزام یوں فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ التهانوى فانظروا يرحمكم الله في سَنْهَا يَهِم ربعض غيب جائ كي وجه عالم الغيب كاطلاق كوجائز جحتا باس برلازم تابك جميع انسان وبهائم يربهي اس اطلاق كو جائز سمجھ پس کہاں یہ اور کہاں وہ علمی مساوات جس کا مبتدعين فيمولانا برافتراء باندها حجوثول برخدا کی پیٹکار، ہمارے زویک متیقن ہے کہ جو مخص نی علیدالسلام کے علم کوزید و بکرو بہائم وی نین کے علم كي برابر مجھے يا كي وہ قطعاً كافر ب اور حاشا الله صلى الله عليه وسلم لعلمه بعض كمولانادام جده الى وابيات منه تكالس

اكيسوال سوال کیا تم اس کے قائل ہو کہ جناب رسول اللہ

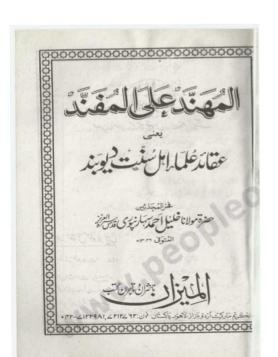

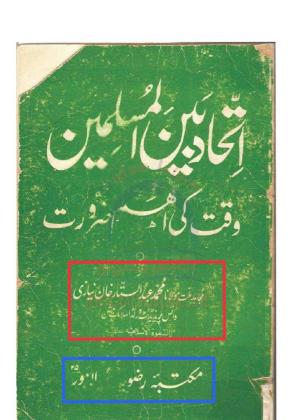

بيداموكتى بين أوراكة لوك أمنين مره كممبوت ره كتے بخودان فرقوں كے بابندلوكوں نے بھى معذرت نوا بإندانداز إختياد كردبا حاشا وكلاإس ببان سيحسى كرده كي تحقير ونبغتي مقصودية تقيم صرف بیزنابت کرنا جاستے تھے کہ اِختلافات فروعی نہیں \_\_ احدولی بیں ۔ المہنّد کی اشاعت کے بعدتمام غلط فهميال دُور موجاتى بين أورموا فقت كى داه كفُل حاتى جر بنا برين إختلافي مسائل كى بابت عقائة عكمامه دلوبنه تشموله المهتدعلي المفند كاأورا كابرعلمام ولوبندكي ويكرتصانبيت ببريس منعلقه أموركا تذكره مناسب أورصروري معلوم بوتاب را ) بينخص بني عليدالسلام ك على كوزيد و مكروبها في وعانين ك علم ك براسمجه ياك وُه قطعاً كافرى رْضليل احدانبيت هولانا: المهنّد على المفتّد مطابع عدراجي بص ١٣١) ٧- حاجي الداد المدمها جركتي ايني بيروهم شذولانا توره مساحب رحمة الله عليد (م ٢٥٠ المه) كوامداد كى بلخ يكارت مرفح ت كيفة بين ٥ تم بوك نور محرفاص مجتوب سا بهنديس بونائب صزت مختم مطف عشق كي ريس كيابت كانيت بايست يا تم مدد گار مدد إمرادكو يوخون كيا أع شراؤر محدوقت بإمادكا الراؤنياس بطاريس تهاري ذات كا رشمائم إماديم، ص ٨٨ ، إماد المشاق الى شرك الاخلاق ص) يه مولوي محدقاتم الوقوى وممالله هي المعاليد على المن مرسدولو بند قصائد قاسمي كصفيه ، ٨ يركهن بي مددكراً المحرم احدى كدتيرس سوا نہیں ہے قاسم بیکس کاکوئی حامی کار تواس کی رہے ہیں میں بھی رون قراشعار مركر مرى روح القدس ماد كارى بوجرتيل مددير بوب كركى ميرے تواكر بره ك كول اعتمان كمراد ممر "كوتى ضِعِيف الايمان مجي السي خرافات زبان سے تنمين كال سكتاً أورجواس كا قائل موكم

من مراح المسامان الم

محكة تعليم كيعف مولويول كى خدوات عال كس جنول في علمت واحترام رسالت كيفلاك مبره مراتى كي أوريقول حضرت علامراقبال م وُه فاقد كش كرموت سے ور تا نبسيں ذرا روح محداس کے بدن سے نکال دو ورج في المعنى في يوشق واطاعت الله الم والمنظم الماس في است سياسي فرزندول ك نام ويا-بمرهال تاريخي إعتبارس ملت كاندريدوافع فتندو فلفشارا تكريزكي آبد س منروع بوكياتا يب اس فیتند کے آلد کارکانے یا دری مرصی گئے توان کے جاشینوں نے انگریز کے سازشی پروگرام کوجاری دكا أوراجي كالم امت عليدي إن صدمات سے نبات حاصل بنيس كرسكى -تا جم الكريز كي آمدسے قبل مسلماتون كالغارف أوراجماع ص ايك تام س قفاؤه ابل سنت والجماعت بي تمام فرقرواراند نامول كونيوز كرصون إلى سنت وجاعت كهلائي كميونكدية مام موجب ارشاد بتوت فعليكدو فسنتى و سنة الخلفاء الهاشدين المهديين أورتشيك وبالجماعة فانه ص شَذَّ شناف المساد غود صفورصلى الدعليدوسلم في دكم وياسي-نكنة منبرا وحذت عاجى إدارد المترج البركائية في صابري كاغلمت أود مرتب كوسب اوك تسليم كرتيبي تمام أكابرعلام دلويتد بالواسط بالإواسط حضرت حاجي صاحب كحصلقة إداده يساسل ين يرضغ بإعالم إسلام ين جن قد واختلافي سائل بالتي جات بين سب كاجامع وما نع حل منول ن بيش كردياب راكرتام مكاتب فكرك علماء أورتبين حاجى صاحب كي تعينيف فيصد من السلام كأسكم النالين توفرقروا دامذ إختلافات جيثم أددن مين ختم بوسكت باي-مكتبة المبراط على ارداد بنيروالا المحووس اسيراك المراك الشرف على فقانوى الولالا أشاه جدالرجم

تجد، دا المرام من شف كى اتباع وفق مصر لدور بيسفناه دانشرين بر بايت بافت بيل ياتباع كرد. تعبد، دوام يرجاعت كي بندى وفق بيدج بهامت كالمستودة وتعمل كي دين خات دفاسر توكور بازيجا المستوي في الولانا والفه المواقع الالتفاع والإنتاج والمنطق والمناع والقاع ويزال فالتقاق المستوي وي التاع ويزال فالتقاق المستوي والتقاول التقاول التقا

اگرگونامسلمان ستولانبارهی الدهاید تا آپروکیزی در کامواد در امرام فرصاحید تواست بزنشد در یا در بود خارجی سه بهترکو در دو حزید برخید او آسته بود در کمایات که داد کوشت براند بازد از به ندو در برخید تمام شمان مذارهی آندکانه شیکانه آنیک آنیک بخر کرستورهی با انتخد بدو مقرم سام جیسیته بیلی تواناز کمه به برخی از میران کرد کرد این در داد الله می میران برخید سد شده بوسته بین کرسیدن مهم بدون این افغانه بردن در داد الله میراند و در داد این میراند سرخید کرسیان برخیار کرسیدن



ال تا مدى ويصلم الله الما مدى ويضي ما شير شير مي لكما كم اذا لمناظر انما يكون مناظرة أذا كان غضه اظهار العوا ولحقاق المحق لان المناظرة توجه المتفاصمين في النب قبين الشين الفين المنافرة ومن المعلوم ان طلب صحة النقل اذا كانت معلومة إلى ان قال اذا كانت صحة معلوماً ينه ذالك الغرض الصد ف لديد ومناظر في الاصطلاح

(فانهم)

له داد بندی بریوی زاخ کا حل آسان ہے اس لیے کہ جانبین امام رہائی بیرنا احمد مریندی قدس مرہ کو بخر والعث فافی اورخاہ ولی الله محدث وبلوی کو امام اور رخاہ ولی الله محدث وبلوی کو امام اور رخاہ ولی الله محدث وبلائے داد بند کے مرشداور ملائے بریلوی کو ستم امام واستان اور ماجی اماوالله وفائلائے داد بند کے مرشداور ملائے بریلوی کے سام دورت بیش کی اور عبدارت میں باد باوا ملائے بہی فارموال بیش کرکے دائینداوں اور بلویوں کو مام دحوت بیش کی اور افزادت میں باد باوا ملائل میں اور فوائل بھی کے اور فوائل کے افزاد اور فوائل کی بریلوی علائے نے فوا الله بیک کے کار دی اور فوائل کے دیوبند تا مال نرصوف خاموش بلود کی ہیں۔

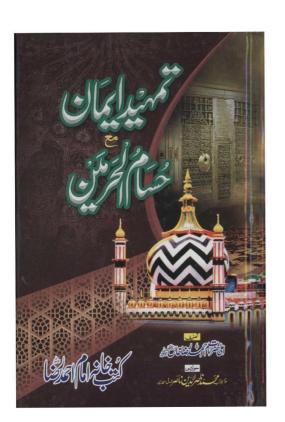

''جن بزرگوں کی تحریروں کے باعث بحث و مناظرہ کی ابتدا ہوئی، وہ تو اب مرحوم ہو چکے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے گر افسوں ہے کہ جو تلخی اور گری آغاز میں پیدا ہوئی، وونوں طرف سے اس میں اضافہ ہورہا ہے۔''(")

مودودی صاحب بیتلقین فرما رہے ہیں کہ اب نزاع کو جانے بھی دو، نزاع کے اس کے دور نزاع کے جات ہیں دور نزاع کے دور نزاع کے دور کر اس کے دور کر اس کے دات سے نہیں تھا، وجہ مخاصت تو بیر عبارات تھیں جو اب بھی من وعن موجود ہیں، جب تک اُن کے بارے میں متفقہ فیصلہ نہیں ہوجاتا، اس نزاع کے خاتمے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔

۱۳۲۳ ہیں امام احمد رضا خال بر یلوی بھے نے ''المعتمد المستند'' کا وہ حصہ جونتوی پر مشتل تھا، حرمین طبیتین کے علما کی خدمت میں پیش کیا جس پر وہال کے پینیتیں (۳۵) جلیل القدر علما نے زبروست تقریفطیں تصیں اور واشگاف الفاظ میں تحریر کیا کہ مرزائے قادیانی کے ساتھ ساتھ افراد مذکورہ بلاشک و شبہ دائرہ اسلام سے خارجی ہیں اور امام احمد رضا بر بلوی کو تمایت وین کے سلسلے میں بھر پور خرائی مصین پیش کیا، علمائے حرمین کریمین کے بید فقے نے ''حسام الحرمین علی منحر الكفر والمین'' (۱۳۲۳ھ) کے نام سے شائع کردیے گئے۔

جائے اس کے کہ گتافانہ عبارات سے رجوع کیا جاتا، علائے دیوبند کی ایک جماعت نے اس کے کہ گتافانہ عبارات سے رجوع کیا جاتا، علائے دیوبند کی ایک جماعت نے ہیں، حالانکہ سے یہ ظاہر کیا کہ جمارے عقائد وہی ہیں جو اہلِ سنت وجماعت کے ہیں، حالانکہ باعث نزاع عبارات متعلقہ کتابوں ہیں بدستور موجود تھیں۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محد تعیم الدین مراد آبادی بھے نے ''التحقیقات لدفع التلبیات' کھے کہ مولانا سید محد تعیم الدین مراد آبادی بھے کہ الدین مراد آبادی بھے کہ مودددی'، صدروں میں مانہ مرتبہ ولانا عبدالتی کوک، ''کتابہ موددی'، صدروم، میں ۲۰

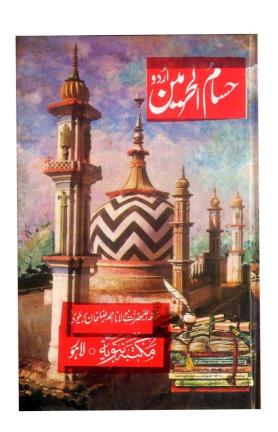

زَانَّ كَ نَاتِكَ كَي كُونَيْ صورت وْكَمَا فَيُ سَيِّى ويتي. مهاس ميل الم احمد رضافال بريلوي رهمه المترقعال فالمعتد المستنف كالموصفح فتولى يشتل نما وين طيبين ك علما مكي قدمت بين يض كياس روان كه و العليل القدر عدا من وروست تقريظير كسيراد واشكاف اهناظ يستحريك كرمزك تعاديان كسائقه سائته سائته الواد ندكره بالثكث شيوا تزؤاسلام بيضارج بيبا درامام احديثا بلبي قدس ترؤ كوهايت وي كسطيط مين بحر ويرخل يخيين بين كيا، على فيرس كومن كريوتر في حام الحري على تواكفرو المين الامهم كام يضاف وليفاك. بالقاس كالمتان زجارات عدوع كالمات وويدكى كم جامت في الراك رسالة المندالمفقد "رتب رباحي مين كال ما بكرتني سے رظام كاكر جارے عقايدوي بين واطبقت وجماعت كيي مالانكربا عضرزاع جبارات متعلقاتنا بون من بسته رموج وتقيين صدرالا فاصل حقت مولانات منعمالدين مراد كبادى توس مرة ف التحقيقات لدفع الكبيسة وكالتعليم وكالمتاريخ حام الخريث كالرزال كف ك يا على والبناف يقوش صوال كروقة على وحرس كومن الم دے کو ماسل کے گئے ہی کو کاصل عبارات اردوس مقیں، جندوان و تعدو کاف مبند) کے مطار میں۔ ك في مح الم الحرين كالموينس ب الى روسكنات كو وفاع كرف فيريش الل سنت مولانا حشت على خان يفترى رها در أتمالى في تعده يأك وجند كاراحا في سوس زياده نامور على ركاح المجري كى تصديقات السوام الهندية كامت شائع كردير ولوبند يحتب فكرع تعلق ركف والمعطما والبهي عام طور يرعوام كويتا أزويت كي كومشش كوت بس الرمون المدرضا خان صاحب برطري في المادج اكار دوبند كالخير كي مح ما لاكر وصحب معنون میں سلان اور اسلام کے خادم تے اور "المند" الی کمابوں کی بڑھ و الاکا اعت کرتے ہیں ان مالات مير صام الحرين ك شائع كرف كي غرورت شدت معدى كي جاري تقي اكرافلان كالمجع لين ظرسان أجائد ادركسي كريك مفاصلة ميزى كالخبائق درسي ، مكترة نوير في اين ددان كرمان حارا كوين كفائع كرك الموردة كوراكديا ب. ۲۲ دمشان المبارک ۹۵ ۱۳ عد محدعيدا لحكوشرت قادري

+1060 - mr.

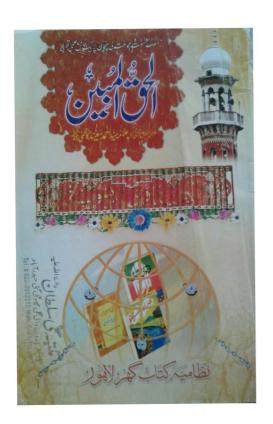

 کئے ، بلکہ دافقہ بیہ ہے کہ حسام الحرثین کے شائع ہونے کے بعد دیو بندی حضرات نے اپنی جان بچائے کے لئے اپنی عبارتوں میں خوق طع و بر بید کی ، اور اپنے اصل عقا کد کو چھپا کرعلا، عرب وقتم کے سامنے اہل سنت کے عقیدے فاہر کئے ، جس پر علاء دین نے تقدریقیس فر مائیس ، چونکہ اس مختصہ ، معد تفصیل کر کو ذکھ خیر ، یہ ایس نے نہ کہ اس مدید عرب کے وہ مشہد

مخصر رسالہ میں تفصیل کی عخبائش نہیں اس لئے صرف ایک دلیل اپنے وقوی کے ثبوت میں پیش کرتا ہوں ملاحظ فرمائے ۔

محمد بن عبدالوہاب خیری کے بارے میں دیو بندیوں کا اعتقادیہ ہے کہ دو بہت انچھا آدی تھا، اس کے عقائد بھی عمد و تقے، دیکھئے فقاو کی رشید پی جلد ایس الایر مولوی رشید احمد کنگومی نے لکھا ہے کہ!

''محر بن عبدالوہاب کے مقتدیوں کو دہائی کہتے ہیں،ان کے عقائد ممدہ تھے غرب ان کا منبلی قباء البتدان کے سوائع میں عدا کے آئی اگر وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں بھر ہاں جو حدے بڑھ گئے ان میں ضادہ کمیا،اور عقائد سب کے تھد ہیں،اعمال میں فرق فی شافعی ما کھی حنبلی کا ہے۔رشیدا حد کنکومی'' ناظرین کرام نے قبادی رشید ہے کی اس عمارت سے معلوم کر لیا ہوگا کہ دیو بندیوں

عظرین کرام نے مادی رسیدیں اس عبارت سے معلوم کرتیا ہوگا کہ دیو ہندیوں کے مذہب بیس تحدین عبدالوہاب تجدی کے عقا کدعمدہ شے ادروہ اچھا آ دمی تھا، کین جب علماء حربین طبین نے دیو ہندیوں سے سوال کیا کہ بتاؤ تحدین عبدالوہاب تجدی کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے، دو کیسا آ دمی تقانو حیارسازی سے کام لے کر اپنا ندیب چھپالیا ادر ککھ دیا ہم اسے خارجی ادریا فی بچھتے ہیں، ملاحظہ ہوا 'المہید'' مس 44،14۔

مارے زو کے ان کا تھم وی ہے جوسا حب در مخارے فرمایا ہے، اس کے چھ

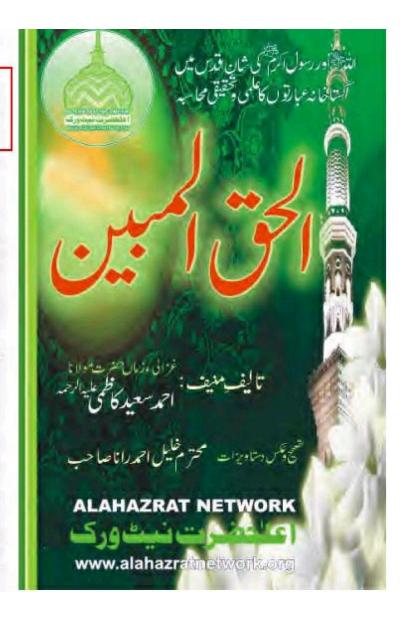

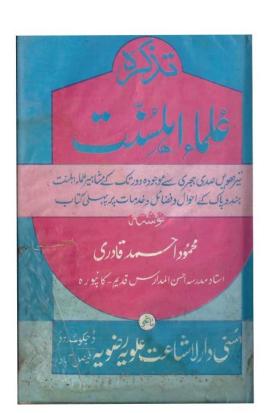

العن برا او هاب لکه کرو تخفاخت فرمائه، اورا بوابر کات می الدین جملائی آلی انتهای محمد عون مصطفر رضا ی فی بر کون مصطفر رضا ی فی بر کون مصطفر رضا ی فی بر کون انا واقع بقین الدین علی الرت کرمائد گرم ای کی بر کون کا فاق شیخ و در سرا ی فی بر کار مواد ای بر مواد کا بی بر کار مواد کا بی بر مواد کا بی بر مواد کا بی بر مواد کا بر کار این المین مواد کا بر موا

## حفرت ولاتأتيه محاسعيب كاظمى امروبوى ملت الى ملطسلا

اصل نام تامی تحراعید، بگراپ نے احراحید افتیار کیا ، صفرت مولانا مختارا حرکید (ازاد خاد میدنا امام موسلی کاخل دینی انگر تفاقاعت سلاواغ میں اینے وظن امر در مسلی مرادا باجی بیام و سے اور میسال اور استیان محرات و استان العلم امرائی ایش محرات اس استان العلم امرائی ایش محرات و امرائی استان العلم امرائی میراسی می میرائی و امرائی الموری میرائی میراسی میں منزون کی تدریس بر مامور موسے ، لاموری احراب سے موافقت کی اموری احراب سے مافقات کی ماور دارا معلوم میں مدرسی کی بہنی کش کی میں میرائی کی جرائی میرائی میرائی کے میرائی کی بینی کش کی میں میرائی کی میں میرائی کی میں میرائی کی میرائی میرائی کی میرائی کی میں میرائی کی دورت بر بر تدریس و بال شرای کے میرائی کی دورت بر بر تدریس و بال شرای کے دریا بریا گئی دورت بر بر تدریس و بال شرای کے دریا بریا گئی دورت بر بر تدریس و بال شرای کے دریا بریا گئی دورت بر بر تدریس و بال شرای کے دریا بریا گئی دورت بر بر تدریس و بال شرای کے دریا بریا گئی دورت بر بر تدریس و بال شرای کے دریا بریا گئی دورت بر بر تدریس و بال بریا کی کے دریا بریا گئی دورت بر بر تدریس و بال بریا کی کریا کی کاریا گئی دورت بر بر تدریس و بال بریا کی کی کاریا گئی دورت بر بر تدریس و بال بریا کی کی دریا بریا گئی دورت بر بر تدریس و بال بریا کی کی دورت بر بر تدریس و بال بریا کی کی دریا بریا گئی دورت بر بر تدریس و بال بریا کی کی دورت بر بر تدریس کی کاریا گئی کی دورت بر بر تدریس و بال بریا کی کی دورت بر بر بریا کی کی دورت بر بر تدریس کی دورت بر بریا کی کی کاریا کی کاری

خواج خواج خواج کا اعلیمیری رمنی الشرعنه کی تقریب عرص میں دعظ کے لئے ملنا ان بہو پنے، الب ملتا ان آپ کی لقریر سے بے مدستا کرم ہوئے، شیح نقیب عالم نے قیام کی دعوت پیش کی، جے آپ نے قبول کیا، بومبر صلحاع میں ملمان آکر مسجد فتح شیرخاں او باک ورواز گھی امام الدین

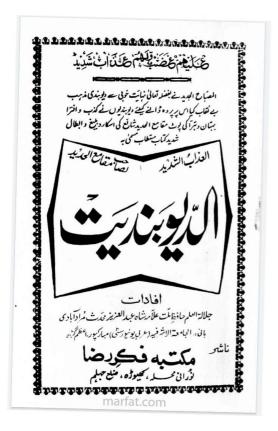



ويا - المهند كا دوسرا زنائے وار جواب مظراعلى حضرت شير بيشه ايل سنت مولانا ابوا فقح عبد الرضاعلامه محمد حشمت على خال صاحب قدس سره العزيز نے را والمهند ارقام فرمایا جس نے جلسازیوں کا طلم توڑ کرر کھ دیا الشہاب الاقب کے نام ے صدر و شیخ الحدیث مدرسہ دیوبند مولوی حمین احمد کا گر کی ٹانڈوی صاحب نے حیام الحرمین کے اثرات کو زائل کرنے کے لئے دو سرا جال بنا وہ اس جال میں خود بری طرح پیش کر رہ گئے کیونکہ اپنے اکابر دیوبند کی گتا خانہ عبارتوں کی جو آویل آج تک مولوی منظور سنبھلی سنبھل سنبھل کرا ور مولوی مرتضٰی حسن وربھنگی بھنگ ك كل لكا لكاكراور عبدالشكور كاكوروى ابني ذبانت الزالزاكركت آئے تھے حسين احمد صاحب کے الشیباب کی تاویلات س سے مخلف اور متصادم تھیں ان کی ان كى تاويلات كا موازند كيا جائے تو يجارے مصنفين تعدير الناس- فتوى كنگويى-برا من قاطعہ - حفظ الا يمان ير تحفير كى اقبال ذكرى مو جاتى ہے- بسرطال اس النسهاب الثاقب کو بھی محروم نہ رہنے دیا گیا اس کا مدلل و متحقق اور سر شکن و 🕉 معركته الاراء جواب حفرت علامه اجل محقق سنبطل مولانا مفتى محمد اجمل قادري رضوى سنبعلى رحمته الله عليه في احقاق الدين على اكابر المرتدين عف ردشاب ا قب بروبانی خائب کے تاریخی ناموں کے ساتھ شائع فرما کر ابطال باطل کا حق اوا کر دیا۔ المهند کے دور و اور الشهاب اللّ قب کا بیر جواب مولوی خلیل انبیٹھوی صاحب اور مولوی حسین احمه صاحب کی زندگی ہی میں شائع ہو کر ان کو پہنچ گئے تھے مگروہ بغیر جواب دیچے رحلت کر گئے اور یہ بے مثال کتابیں اب تک لاجواب ہیں۔ الحديثة ثم الحديث سيدنا امام ابل سنت اعلى حفرت فاصل بريلوى قدس سره في جركز ہر کر قطعا" کوئی دجل و فریب نہ کیا نہ ان کو اس کی ضرورت تھی البتہ ا کابر دیوبند نے تنقیص و توہین بھی کی اور توہین آمیز کتابوں کے ہرنے ایڈیشن میں نوع بنوع تحریف بھی کی اور المھندیں اپنے عقائد پر پردہ ڈال کر سینوں کے سے عقائد ظام کرکے مصنوع تقديقات حاصل كين - تضاد اعظم كلها بي "مولانا احمد رضا خان بريلوى ---- نے اینے علاوہ دنیا بھر کے تمام ملمانوں یر کفر کے فتوے داغ دیے" (انکشاف ص ٢) اور صفحہ سات پر خود ہي لکھتا ہے "مولانا احمد رضا کے فاوئ كوب مویے سمجے تنایم کرے امت محرب کی نصف سے زیادہ آبادی کو قرار دے رہ \$ \$\delta\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle



### سيف يماني (68)

ان دونوں عبارتوں سے صاف ظاہر ہے کہ فاضل بریلوی کے نزد یک آنخضرت مُناتِیم کو بالواسط بھی جمیع غیوب کاعلم حاصل نہیں۔

اے چیم اشکبار ذرا دیکھ تو سی یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو

قتال: وہابیددیوبندیہ کے نزدیک حضور کاعلم اتنااوراییا ہے جتنا جانوراور چوپایوں کو ہے حفظ الایمان (مصنفہ مولوی اشرف علی صاحب) میں ہے'' پھریہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پرعلم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زیرصچے ہو'' الخ

افتون: چونکداب سے پہلے اہلست کی جانب سے حفظ الایمان کی اِس عبارت کی توضیح میں متعدد رسائل لکھے جا چکے ہیں جن میں بدلائل قاہرہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ عبارت زیر بحث بالکل بے غبار ہے لہذا ہم اس موقعہ پر اس بحث کی تفصیل کرنامحض تطویل لا طائل سجھتے ہیں ہاں محتصر الفاظ میں اتناعرض کرتے ہیں کہ جوملعون ایسا عقیدہ رکھے کہ آنحضرت علیم کا معاذ اللہ زید عمر و باگلوں اور چو پایوں کے برابر ہوہ ہمارے نزدیک کافر ہے اگر پہلے مسلمان تھا تو مرتد ہے واجب القتل ہے اس ملعون کے ناپاک وجود سے خدا کی زمین کو پاک کر دینا چاہیے۔ خود حضرت مولانا اشرف علی صاحب قدس سرہ ودامت فیوضہم ایسے شخص کے متعلق بسط البنان میں ارقام فرماتے ہیں۔

''جو خض ایسا عقادر کھے یا بلا اعقاد صراحتهٔ یا اشارة یہ بات کے (کر آنخضرت نگائیم کاعلم اقد س معاذ اللہ زید عمر و بکر وغیرہ کے برابر ہے) میں اُس خض کو خارج از اسلام سجھتا ہوں کہ وہ تکذیب کرتا ہے نصوص قطعیہ کی اور تنقیص کرتا ہے حضور سرور عالم فخر بنی آدم سکھیم کی۔'' بیتو تھا اپنے عقیدہ کا اظہار اس کے بعد حفظ الایمان کی اُس عبارت کا میچ مطلب بھی مختفر الفاظ میں تحریر کیا جاتا ہے۔

فاظرین کوام! حفظ الایمان کی اس عبارت کاصرف بیمطلب ہے کہرضا خانیوں کے اس غلط اور بے بنیاد اصول پر کہ 'جس کو بعض مغیبات کاعلم بھی حاصل ہوعام ازیں کہ ایک کا ہویا ایک کروڑ کا اُسی کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے' لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ زید عمر وحتی کہ یا گلوں اور جانوروں کو بھی عالم الغیب کہا جائے کیونکہ غیب کی کسی نہ کسی بات کاعلم تو ان حقیر



مسيف ممانی حضرت مولانامح منظور نعمانی المشرق التقالفات الدوبازار لا مور

تقاريظ

حضرات ا كابرعلاء المل سنت وجهاعت من الله الاسلام وأمسلمين بطول بقائبم (۱) قدوة الاولياء زبدة الاتقياء عكيم الامت حضرت مولانا شاه اشرف على صاحب (دامت فيضهم وبركاتهم) قدس الله سرّة

بهم الله الرحمٰن الرحيم بعبدالحمد والعلوة احقر الشرف على عنى عنه في عنه رساله "سيف يمانى" بالاستيعاب و يكها جوبعض الل ابهواء كاعتراضات كے جواب ميں لكها حميا ہے تحقيق جواب بعى ہاورالزامى بھى بلامبالغداً س كو جَادِ فَكُهُمْ بِالْيَّتِي هِمَى ٱلْحُسَنُ كامصداق پايا الله تعالى مصنف كو اس نصرت حق برجزائے خيرعطافر مائے اور رسالہ كوسر مايد رشو و بدايت بنائے۔ والسلام

(۲) خاتم المفسرين فخار المتكلمين شخ الاسلام حضرت مولا ناشبيرا حمرصاحب عثانی (دامت فيونهم وبركاتهم) قدس سرهٔ فرماتے بيں



مسيف يمالي وسيف من المن والمناق المن والمناق المناق المناق

تقاريظ

حضرات ا كابرعلاء الل سنت وجماعت من الله الاسلام والمسلمين بطول بقائهم (۱) قدوة الاولياء زبدة الاتقياء عكيم الامت حضرت مولا ناشاه اشرف على صاحب

(دامت فيوضهم وبركاتهم) قدس اللدسرة

بهم الله الرحمٰن الرحيم: بعدالحمد والصلوة احقر اشرف على عنى عند في رساله "سيف يمانى" بالاستيعاب و يكها جوبعض الل ابهواء كم اعتراضات كے جواب ميں لكها عميا ہے تحقیق جواب بھى ہے اور الزامى بھى بلامبالغه أس كو جَادِ لُهُمْ بِالَّيْنَ هِمَى ٱلْحُسَنُ كامصداق پايا الله تعالى مصنف كو اس نصرت حق برجزائے خير عطافر مائے اور رسالہ كوسر مايد رشع و بدايت بنائے۔ والسلام

(۲) خاتم المفسرين فخار المتكلمين شخ الاسلام حضرت مولا ناشبيرا حمصاحب عثاني (دامت فيضهم وبركاتهم) قدس سرة فرماتے بيں

رسالہ''سیف بیانی'' پہنچا تقریباً نصف کا مطالعہ کر چکا ہوں۔ جزا کم اللہ تعالی احسن الجزاء مدت سے میری تمناتھی کہ اس موضوع پرایک جامع رسالہ کلعا جائے تو بہت فائدہ ہو، گئ مرتبہ خود خیال کلفے کا ہوا گر سسبیہ عام فہم اور چست عمارت میں اقوال وارشادات اکا ہر کا حل کر دیا گیا ہے اگر کی جگہ عمارت میں بچھ تحق محس ہوتی ہے اگر کی جگہ عمارت میں افوال وارشادات اکا ہر کا حل کر دیا گیا ہے اگر کی جگہ عمارہ میں اور استحقام ہوں میر سے محس ہوتی ہے کہ اس کی اشاعت میں پوری جدوجہد کریں خصوصاً ان اطراف میں جہاں مبتدعین مار قبن نے یہ زہر مدتوں سے پھیلا رکھا ہے۔ میں ان شاء اللہ اپنے احباب کوادھر مجبد کرونگا۔ حق تعالیٰ آپ کی سعی کو مشکور فرائے اور مزید خدات کی تو فیق بخشے۔



### 4 1 16388 8 20 1 )

(٣) تقريطً ازريس المناظرين زيدة العلماء العارفين قدوة الفصلاء الراحلين جمة الل المنة على العالمين حضرت مولانا محرعبد الشكور صاحب للمعنوى مدير" البخم" (دامت فيضهم) مُكِنْتُكِ

يم الندازحن الريم علداومصليا

امابعد: اس تقرف رساله بذاموسوم به "سیف بمانی برمکا کوفرقد رضا خانی" کود یکما الشقائی مستف کو بزائ فرد رضا خانی "کود یکما الشقائی مستف کو بزائ فرد کے دوات کو مائی بالسمت وجاحت وفرق جدیدہ محدیث رضا خانے مخلف فیہ ہیں۔ خانین کے محدوات کو بدائل شافیہ دد کیا اور اصول مناظرہ کے مطابق ہر بات کا جاب دیا امید ہے کہ رضا خانی صاحبان میں اگر بنظر انساف مطافد کریں کے تو سجو لیس کے کری کی ہے اور اہلسنت وجاعت کا مسلک اور احتاف کرام کا ذریب بی ہے لاغیر والسلمہ بھدی مس بشداء المی صراط مستقیم:

كتبداحقر عبادالله يحدعيدالتكورعافاه مولاو ٢٩- ويقعدة ١٩٣٨م

(س) تقریقا از سلطان المناظرین عمدة المتكلمین حضرت مولا نامحر مرتضی حسن علامی مواند می المناظرین عمدة المتكلمین حضرت معاصب مدر شعبة تبلغ وارالعلوم و بوبند (داست نعنا کم و و اسلم) بند

میں نے رسالہ"رشاوالا خیار" (طقب برسیف کیانی) اکثر مقامات سے سا اللہ تعالی کی است سے داللہ تعالی کی ذات سے قوی امید ہے کہ طالبان حق کے لیے برسالہ مفید ثابت ہوگا۔ جولوگ دیدہ ووانستہ المل حق کے خطاف کرتے ہیں اُن کی ہدایت کی تو بظاہر کوئی تو تع نیس ہاں جولوگ ناوا قنیت کی دجہ سے دھوکہ میں پڑ مکے اُن کی تسل کے لیے بدرسالہ ان شاءاللہ تعالی کافی ہے اللہ تعالی مولوی محد منظور صاحب نعمائی سنبعلی (سلمبم اللہ تعالی) کو جزائے خیر عنایت فرمائے کہ انہوں نے مسلمانوں پر بداحیان فرمائے سسم والے کہ اللہ تعالی مولوی صاحب موصوف کے علم وعمل صحت وفراغ میں ترتی عنایت قرماکر اسلام اور اہل اسلام کونھی پہنچائے۔

بنده سيد فر مرتفئي حسن عفي عنه ٢٩ \_ ذيقعده ١٣٨٨ ه



# (۵) تاج الادباء سراج الكملأ عالم حقانی فاضل یز دانی جناب مولا ناظفر احمد صاحب عثانی تھانوی تحریر فرمائتے ہیں

الحمد لله الذى انزل الكتب وارسل الرسل فبصربهم العمى وهدى بهم السبل ثم انزل الحديد فيه باس شديد ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوى عزيز ولا ريب ثم الصلوة والسلام على سيد ولدا آدم صفوة الله من خلقه سيدنا محمد الذى هدى الناس بنوره ورعده وبرقه وعلى آله واصحابه الذين هم اشبه الانام بهديه وفحلفه وبعد فقد تشرفت بمطالعة الرسالة المسماة بالسيف اليماني ولعمرى انها كاسمها سيف قاطع لرقاب اهل الاهواء والاماني لقد اَجَادَ مؤلّفها وافاد وارى الانام سبل الرشاد وايم الله انه ان شاء الله جوادّ ماله كبوة بيده سيف ماله نبوة بلغه الله تعالى مدارج الكمال وابقاه هداية لاولى الصلال ووقاية لاهل الحق بالغدو والأصال وصلى الله على خير خلقه سيدنا النبي محمّد وعلى اصحابه والأل مادام وجهه مشرقاً خير خلقه سيدنا النبي محمّد وعلى اصحابه والأل مادام وجهه مشرقاً

### خلاصه-مضمون تقريظ مدابزبان أردو

بعد الحمد والسلوق میں رسالہ موسوم بہ "سیف یمانی" کے مطالعہ ہے مشرف ہوالا شک بدرسالہ اسم باسمی مبتدعین مفترین کی گردنوں کے لیے ایک بے پٹاہ تکوار ہے لاریب اس کے مصنف (جناب مولوی محر منظور صاحب) نے بدعمدہ رسالہ لکھ کر مسلمانوں کو بڑا فائدہ پہنچایا اور اللہ کی مخلوق کوراہ ہدایت دکھلا دی بخدا مولوی صاحب موصوف اس میدان کے شہرسوار ہیں ان کے ہاتھ میں (باطل پرستوں کی) سرکو بی کے لیے وہ تکوار ہے جس کا وار خالی نہیں جاتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مولوی صاحب کو اٹل باطل کی ہدایت اور اہل حق کی حمایت کے لیے تادیر قائم رکھے۔





(۲) مخدوم العلماء حضرت مولانا سیّد محمد نعمت الله صاحب مانکپوری (محدث) تلمیذر شید حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد صاحب گنگوی دامت بر کاتبم تحریفر ماتے ہیں

.....ا ابعد حامی سنت ماحی بدعت جناب مولانا محد منظور صاحب نعمانی کارساله 'سیف یمانی برمکا کدفرقهٔ رضا خانی' قطع بدعات میں لا ثانی ہے۔خصوصاً مجدد بدعات حاضرہ (خان صاحب۔ بریلوی) نے جوالزامات باطله اکابرعلاء کرام اہلسنت پرمخض کور باطنی سے عائد کیے ہیں ان کا جواب شافی کافی ہے ہرحق پیند اور منصف ذی فہم کے لیے نافع اور تمام شبہات کا دافع ہے۔

(۷)علامہ فہامہ فاضل تکلامہ مناظر اسلام جناب مولا نامحمد اسعد اللہ صاحب ناظم تعلیمات مدرسہ عالیہ مظاہر العلوم سہار نپورتح برفر ماتے ہیں:

بسم الله الرحمٰن الرحيم حامد اومصليًا

علامہ محترم مولانا مولوی محمد منظور صاحب نعمانی سنبھلی ع فیضہم کی تالیف مدیف ''رشاد الا خیارالی سبل سید الا برار ملقب به ''سیف بمانی برمکا کدفرقه کرضا خانی '' کو میں نے حرفا حرفا بالا ستیعاب دیکھا اور اس کے فرا کدفوا کد سے دامن ذہن کو پر کیا۔ غالبًا میں نے اِس سے بل رضا خانی مناظرہ کے سلسلہ میں کئی کتاب کو بائے بہم اللہ سے تائے تہت تک نہیں دیکھا ہے۔ یہ کتاب معظاب اِس موضوع پر آپ ہی اپنی نظیر ہے خیر الکلام ماقل ودل کا نمونہ اور پھر تقریباً مما اختلافی مسائل کے لیے قول فیصل ہے۔ حضرات علماء دیو بند کے عقائد کی بے مثال توضیح کمام اختلافی مسائل کے لیے قول فیصل ہے۔ حضرات علماء دیو بند کے عقائد کی بہترین تنقید۔ خصوصا۔ ہے اور اُن پر جوتعصب یا تافہی سے اعتراضات کیے جاتے ہیں اُن کی بہترین تنقید۔ خصوصا۔ رضا خانی فرقہ کے جوابات انہی کے اقوال سے اُن کی تخفیر۔ اور ان سے ایک سو پانچ سوال نوجوان علامہ کے لمح وضل کے لیے شاہد عدل ہیں۔ اقول فیہ ماقبل فی العارف الرومی من چہ گو یم وصف آن عالی جناب میں۔ تبخیبر ولے دارد کتاب

مسيف يماني حضرت مولانامح منظور نعماني حضرت مولانامح منظور نعماني المشرق التعالقة



### سيف يماني الأراد المالي المالي

ا ثنائے استفادہ میں جو باتیں خصوصیت سے اس کتاب کی مجھ کو پیند آئی ہیں حسب فریل ہیں۔ فریل ہیں۔

(۱) الزامی جوابات کے ساتھ ہر بات کا تحقیقی جواب عالمانداسلوب اور نہایت متانت و بنجیدگی ہے دیا ہے۔

(۲) رضا خانی لٹریچر ہے کی مہذب ہے مہذب آدمی کا متاثر ہوکر بے قابونہ ہونا میر بے خیال میں لازم کا ملزوم سے منفک ہونا ہے۔ مگر لللہ در ً المصنف الفاضل کہ ہاوجود نوجوانی وجوش طبیعت و مقضیات کثیرہ و نہ دائرہ متانت ہے باہر ہوئے نہ طرز بیان میں بے قابو۔

(۳) عبارت مجموق حیثیت سے صاف اور شستہ ہے اور علمی مضامین کے مناسب۔
(۳) علمی مضامین کو مبل سے مہل طرز میں پیش کرنے کی کا میاب سعی فرمائی ہے۔ میں اخیر میں اس حقیقت کا اظہار بھی کردینا چاہتا ہوں کہ علامہ محترم کو میں ایک سال قبل صرف مولوی منظور صاحب کی حیثیت سے جانتا تھا اب سے چھ ماہ قبل میں اپنی فرہنیت بدلنے پر مجبور ہوا اور مولانا مولوی محمد منظور صاحب کہنے لگا لیکن اس تصنیف لطیف کے غیر فائی نقوش نے میرے قب کو علامہ محترم حضرت مولانا مولوی ۔ میم فیصلہ کہنے پر مجبور کردیا التی۔

محراسعدالله

وحیدالعصر فریدالد ہرحضرت مولانا ابوالماً ثر حبیب الرحمٰن الاعظمی (مولوی فاضل) مصنف الحاوی لر جال الطحاوی دیر'' تذکرہ''من طع عظم گذھتح ریز رہاتے ہیں

بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله وكفى وسلام على عبادة الذين اصطفيٰ اما بعد ناچيز ني "رشاد الاخيار الى سُبل سيد الابراز" كا اكثر حصد بامعان نظر پر ها- ماشاء الله خوب كتاب ہے۔

کتباب کو تسامه خسریس کسعساد کسریسمتاه به الا ارتیساب اس دورمتاخرین میں بمقابلهٔ اہل بدعت مناظراندرنگ میں جو کتابیں کھی گئی ہیں ان میں یہ کتاب بلحاظ وضاحت بیان۔متانت کلام وثاقت دلائل واعاطه اطراف وجوانب بحث سيف يماني دخرت مولانامحر منظور نعماني دخرت مولانامحر منظور نعماني المسترق التعالق المسترق التعالق المسترق التعالق المستروبان الراوبان الر

سيفيماني المراجعة الم

بہترین چیز ہے مصنف نے اکثر مسائل اختلافیہ میں الی سیر حاصل بحث کی ہے۔ اور خالفین کے مزعومات کی توجید ورخالفین کے مزعومات کی توجید ورخالفین میں وہ داد تحقیق دی ہے کہ اگر اردوں داں طبقہ اور طلبائے مدارس عربیاس کتاب کوزیر مطالعہ رکھیں تو مبتدعین کے بڑے سے بڑے مناظر کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں۔

كتاب كمطالعه كي بعدمصنف كتاب عزيز محترم مولانا محمد منظورصا حب نعماني سلمه الله تعالى على الله تعالى كي وسعت مطالعه، وقت نظر، قوت بيان وجودت اداكي دادند دينا بحى بالصافى ب- فعجزاه الله عنا وعن صائر المسلمين جزاءً يكافى عناه و بادك جل مجده في علمه و عمره و اجزل لله عطاء ه

حامی سنت جناب مولانا عبدالشکورصاحب مرز اپوری البی ایک طویل تحریر کے ضمن میں سیف یمانی کے متعلق تحریر فرماتے ہیں

بسم الله الرحمٰن الرحيم ماشاء الله تحرير مهذب ولچب عالمانه اور عام نهم به جواب ميس تحقيق اور الزام بردو كاحتى الوح التزام ب بحض مقامات پرتو ايمانفيس لكها ب كدد كيوكرب ساخته دل سے دعائكاتی ب ..... الله كرے زور قلم اور زياده



الليات مكاتيب رضا اول الله الله الله رضا بنام شخ الاسلام محرده ١٨ رثوال المسالاه

(٣) كتوب الم احدرضا بنام شخ الاسلام محرره ٢٩ رمحرم ١٣٣١ه

۱ الطاری الداری لهفوات عبدالباری ۳۰ هے، مرتبه مفتی اعظم مولینا مصطفیٰ رضا خان موسوع "دین و سیاست" مجموعی صفحات ۲۸۲، مطبع حنی پریس بریلی، وسیا ه، مجموعی تعداد مکتوبه-

ر تیب و اشاعت کا پس منظر: قیام الملت و الدین حضرت مولینا شاہ عبدالباری فرگی کلی المل سنت کے معروف عالم دین، بلندیا پیروحانی پیشوا، فرگی کل کلھنو کی ندہجی روایات کے ابین اور آخری علمی تاجدار تھے۔ حضرت مولینا اور اہام احمد رضا باہم دوست اور ایک دوسرے کے قدر شناس تھے۔ حضرت مولینا 1919ء و 1919ء میں اٹھی ہوئی تح یک ترک موالات، تح یک خلافت اور ہندو مسلم اتحاد کے زبروست حامی تھے۔ امام احمد رضا خان ان کی اس جمایت و مرگری سے بیزار و ناخوش تھے۔ ان کی نگاہ میں بید جمایت و سرگری غیر شری تھی۔ اس ناخوشی و بیزاری کے تصفیہ کے لئے دونوں میں مراسلت کی ابتداء ہوئی۔ بعد میں خط کتابت کے لیجوں میں بیزاری کے تصفیہ کے لئے دونوں میں مراسلت کی ابتداء ہوئی۔ بعد میں خط کتابت کے لیجوں میں بیزاری کے تصفیہ کے لئے دونوں میں مراسلت کی ابتداء ہوئی۔ بعد میں خط کتابت کے لیجوں میں حقیقتوں کی یادگار ہیں۔

یه مراسلتی افہام و تغنیم کا سلسله ۱۱ رمضان و ۱۳۳ هد کو شروع ہوا اور ۲ رصفر ۱۳۳ هد کو تم موا اور ۲ رصفر ۱۳۳ هد کو تمام ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت مولینا نے اپنے موقف سے رجوع کرلیا۔ ان کا تو بہ نام روز نامہ '' ہمرم'' کلھنو اا ررمضان و ۱۳۳ ه ، ۲۰ می ۱۹۲۱ء س کا کلم می اشاعت میں شائع ہو امام احمد رضا اس مجمل و مبہم تو بہ نامہ سے مطمئن نہ ہو سکے۔ ان کا اصرار رہا کہ حضرت مولینا تفصیلی تو بہ نامہ شائع کریں۔ بالآخر حضرت مولینا نے ان تمام باتوں سے تفصیل رجوع فرمالیا۔ جن یر آمام احمد رضا کو اصرار و اعتراض تھا ع بھتی محبت، یہ تھے اختلافات اور بہتھا فرمالیا۔ جن یر آمام احمد رضا کو اصرار و اعتراض تھا ع بھتی محبت، یہ تھے اختلافات اور بہتھا

النب) حق كى فتح مين ، سيدشاه محمد ميال مار جروى مطبع صبح عبادق سيتالور. (ب) (الفارى الدارى مولينا مصطفى رضا خان مطبع الل منت و جماعت بريلي ٢٩٧٣ تا تشمع برايت مولينا محمد عبدالحفظ مقل آگره طبع كرا تي س ٩٣٠٩ بجولار تقييدات و تعاقبات ص ١٣٩٧ اور طار نظفر الدین ملک العل ا بے تجادی الاخری سلا سلامیں مولا دامشر و شائی مقانوی صاحب کے در دو در بیلی کے میں مقالد سے مقالد باطلا ہے تو اس مولات میں مولاد میں مولاد ہے میں اگر مجھے مقوری در میں اگر مجھے مقوری در رکے داسط معقول میں کردیکے تو دمی بھے جا کو رکا ، بھے محاف کی گئے ، آپ ہیں اگر مجھے مقوری در رکے داسط معقول میں کردیکے تو دمی بھے جا کو رکا ، بھے محاف کی گئے ، آپ ہیں ادر میں بر معایا ، ادر میں افراد میں افراد میں افراد میں افراد میں افراد میں افراد میں بر معایا ، ادر مید میں آخر تک بدار کی مشہور در رس گاہ جا معدا سلامیش س البدی بیشر میں نقر ، دھریت تو میں فرند فن و دلا میں دور میں در موسلام میں موسلام المیں میں در میں البدی بیشر میں نقر ، دھریت تو میں دندان و دند کی در میں در میں در میں در میں در میں در میں کا در میں در میں در میں در میں در میں کا در میں میں در میں

# حضرت مولاناشاه عبدالباري فريكي محلى قدرسترة

تدوة انگفت، بقیته السلف حضرت هلامه فاه محده بدانباری این حضرت ولانا شاه عبالواب
این حضرت بولانا شاه محده برالزوانی این عین المناطقین، هیلک الو پایمین حضرت مولانا شاهی برال الدی فرنگی محل لکعنومین بها بوی برحضرت مولانا شاهی برال الدی فرنگی محل لکعنومین بها بوی برحضرت مولانا مثان عبد الترطوم کا درس بیا به چندکتا بین حضرت ولانا مشقفاً حدد آبادی ولکعنوی تلمید مولانا ابوالحسنات عبدالحی فرنگی محلی سے بڑھیں سے سلسات میں حریرت فیتبین کاسفرکیا ، اورق کے بعد مدین فیتبه بی تصریت ملامیسیدهی این فلام اوری الدی امارت بین مراز می براحمد برزنی مدن اور حقر سفین المثارات با المثارات با المثارات و معالم می می می می این فلام المثارات و معالم می تجرین مهامن تفا، فاصل برطوی مولانا مدر مین و مساسل طرفیت حاصل کی ، آب کوتام علوم می تجرین مهامن تفا، فاصل برطوی مولانا

فريس فيبني كاد إرت سے واليس كے بعد درس نظاميد مي ورس و تريس مي شفول ہواً پورى قوت سے ورسى ديتے تئے، پہلے فنون سے دل جي تھی، آخر مي عرب مديث خريد رات

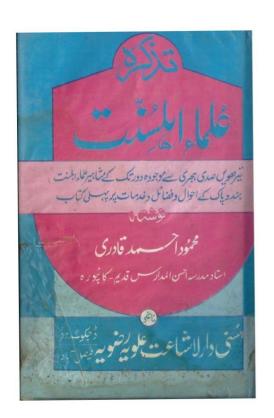

# دوستی کے چکر میں احمد رضا خان بریلوی کافر ہوا



ان حضرات عالیہ کے دل صاف تھے، کمی کی دشمنی کی وجہ سے اس کے خلاف فوئی نہ
دیتے بلکہ حض اللہ کے لیے۔ مولوی اشرف علی تھا نوی کی حفظ الا بمان کی گستا خانہ عبارت
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بر بلوی علیہ الرحمہ نے جب اپنے دوست مولا ناعبد الباری
فرنگی علی کود کھائی تو انہوں نے فر ما یا کہ ججھے تو اس میں کفر نظر نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک
مثال دی چر بھی انہوں نے نہ ما تا۔ اعلیٰ حضرت خاموش ہوگئے اور دوی و محبت کو برقر ار
رکھا۔ اس وقعہ سے ان حضرات کی شخصیت کا پتا چاتا ہے۔ قطعاً بدگمان نہ ہوئے حالانکہ
گستا خانہ عبارت میں کھلی گستا فی ہے۔ وہ علماء اہل سنت کی قدر کرتے تھے اور حتی الوسح
بدگمانیوں سے دور رہتے۔

عاصل کلام ہیہ کہ حضرت شخ الاسلام کی دلی آرزو پیتھی کہ ہر شخص اپنے گناہوں سے تو بدکرے۔ وہ تو بہ کے امکان کو مستر دنہیں فرماتے تھے اس لیے اُن گستاخان رسول کے لیے جن کی تو بہ یا عدم تو بہ کا بیتی علم نہ ہوسکوت کو بہتر خیال فرماتے تھے لیکن ان کی تکفیر کو منع نہیں فرماتے تھے اور ان گستا خانہ عبارات کا جو دل سے قائل ہوتا اس کو کا فرقر ار دیتے۔ (فناوی مظہری، کراچی)



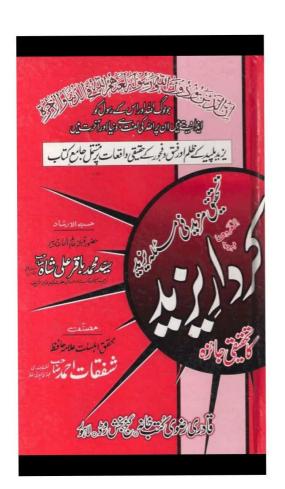

معلوم ہو رہا ہے کہ آپ بزید ہے دید کو رحمتِ خلاوندی کامستی بنیں سمجتے نیز فاموشی ولیے بھی نیم رضا ہونی ہے تو نابت ہواکہ آپ بزید کے لیے رحمت فاوندی کا استخاق مزمان کر رحمت کے مقابر میں علیہ مائیتی کہ کراس کے اپنے فاموش زبان سيمستحق لعنت موسف كااقراركر رسيع بين اور شارح كارى علام عینی نے برطرافقہ معی حدمیت مخاری سے لیاہے۔ بخاری شرافی میں حضرت عبدالله بن عر، صرت انس بن مالك اورام المؤمنين حرت عالشه الصديقير وفي الترعنهم سے تین طریقی سے دوایت سے محفورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقاسلم علىكداليهود فقولوا دعليكدر بخارى شريف رعاف البهودي تهودي تهييسلام كبين توصف انت مى كباكرو " وَعُليكُم " بيني يهودلون كو بيتوكبا منين حاسكة كم تم يرسلامتي موليني لون كهد لياكرولا تم يروه موجس كي تم مستحق يو"ليني لعنت وعذاب کے. تقریبا وہی الفاظ علامہ عینی تے اور انداز میں بان فرمائے ہیں ر يزيد كا نام ليانو فرما ديا" عليه مالينتي "اس ير وه موجس كا وه مستقى ب ربینی .... اس کے مقابلہ میں مومنوں کے لیے علیہ الرحمة کے الفاظ بوسے اور سکھے جاتے ہیں. فرق صاف ظاہرسے. اور رکھیں .

شارح بخاری علامرفسطلافی رحمرالتداس مدریث کے تخت مکھتے ہیں۔

وعنداحمد والنسائي من رواية سماك عن الى ظالمعن الى هربرة وضي الله عنه ان فسادا صتى على يدى علمة سفهاء قريش وبزيادة سفهاء تقع المطالبة بين الحديث والترجمة وعندابن ابي شيبيه من وجه آخرعن ابي هربيرة رفعه اعوذ بالله من امارة الصيبان قال فان اطعمو همه هلكتمراى في دبنكو وال عصيتموهم اهلكوكم اى في دنياكم الد ماق

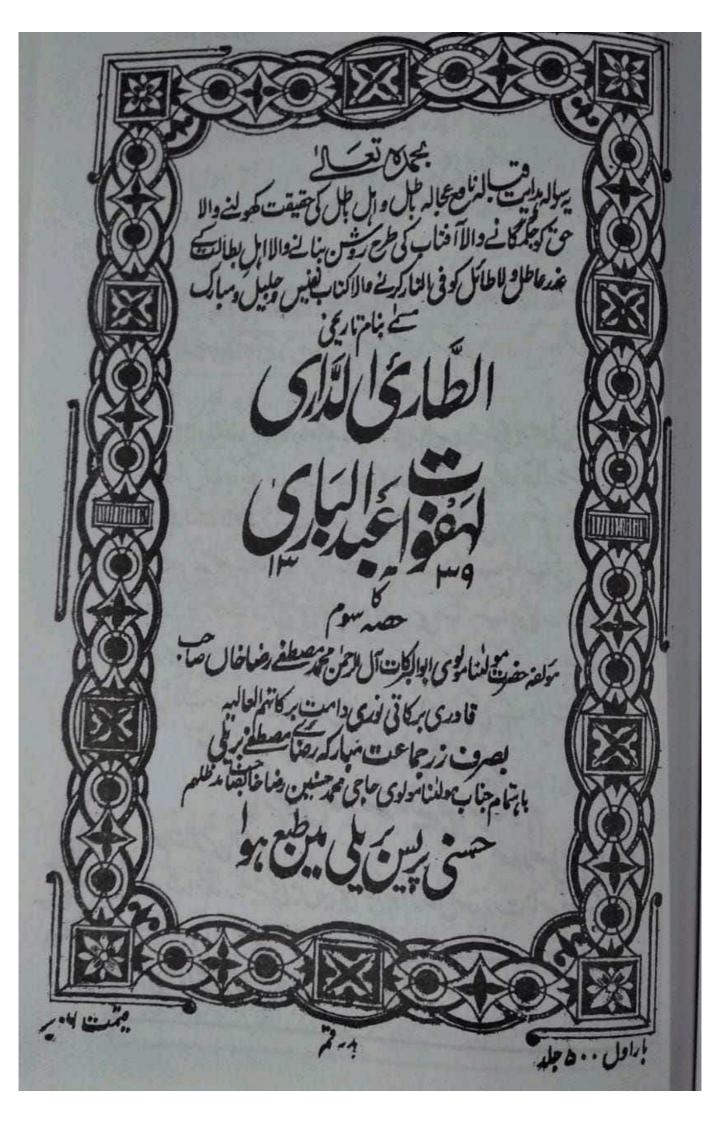

ادىالدارى رمري عبارت وكها دى اورايني كام يس التي ستريد لی مرافیت دکھادی آب سے اسے جی اس کان نے کی ایاب رات بر حامل تویہ الف لیلہ میں کمال کار وز فلم مها حث محيور كر نصول داستا بن سننه كا مادم

خ الماري در الماري در الماري الما

مرتق م محتوباها احدرخان في گُ

> مرجع الليم مواجرة ادرى

معیرات تعاقبات الای میدون فرار در این این المالیان المال

منجك بنوبيره محج بخش وولا الرو

اس وقت توآ پ نے اپنی بات رکھنے اور مرتدکی تیج کے لیے اکار فرما دیا مے تومقع طفار ضافال ، العادی الدادی ، حصیع ، ص ۸۰

marfat.com
Marfat.com

45

كراس سرامي بياب واداك كونى قرين نسي مكودل براسي يمي كراج محسياد

ب سے دلتے ہی کہ ،

و مناب في ميك والدمروم اور مدّ مغور كي تشييميك دورو

کے ادر خزیرے دی ۔"



سوم میں جوایسے فتوے ہیں جن میں کمال احتیاط ہرتی گئی ہے ان کی وضاحت کے لیے مندر جہ بالا معروضات و حقائق پیش کروئے جائیں تاکہ یہ فتوے ان حقائق کی روشی میں مطالعہ کیے جائیں۔

فاوی مظہریہ جلداول ودوم لا ۹ واء اور وے واء کے در میان دستیاب ہونے والے نتووں رمشتل ہیں۔ یہ جلدیں مدینہ پیاشنگ سمپنی، ایم اے جناح روڈ ، کراچی نے ایک جلد میں شائع کر دی تھیں۔ جلد اول و دوم کی اشاعت کے بعد تلاش جبتی کاسلسلہ جاری رہااور ۱۹۹۷ء تک مزید فتے مل گئے جو جلدودوم کے ساتھ ہی جلد سوم میں شامل کردئے گئے ہیں.....ان فتؤول کی شبیض کا کام برادرم محمد عبد السّار طاہر (لاہور) نے انجام دیا۔ تھیجی تخ تئے کا کام ڈاکٹر ایوالخیر محد ذہیر (پر نسپل رکن الاسلام جامعہ محد دید، حیدر آباد، سندھ) نے نمایت محنت سے مکمل کیااور عزیزم مولوی فائز محمود سلمہ نے کمپوزنگ کے تھن مرحلے کو طے کیا فجز اہم اللہ احسن الجزاء اور طباعت وغیرہ کے اخراجات کی ذمہ داری جاجی محمد الیاس نے قبول فرماکر ادارہ مسعودیہ ، کراچی کی طرف سے شائع کرایا جس سے وہ جزل سکریٹری ہیں۔ مولیٰ تعالیٰ تمام محسنین، مخلصین و محبین کواس دینی اور ملی خدمت پراجر عظیم عطافرمائے اور دونوں جہال میں سر فراز فرمائے ، آبین بچاہ سید البر سلین رحمتہ للعالمین عليه وعلى آله واز واجه واصحابه وسلم اجمعين \_

محمد مسعو داحمد عفي عنه راچی (اسلامی جمهوریدیا کتان)

٢٥رمضاك المبارك ١٣١٩ هر ۵ اجنوري 1999ء يوم جمعته المبارك

اِسلامی جمہوئیہ ماکیتان ۲۰۰، ۱۳

Marfat.com

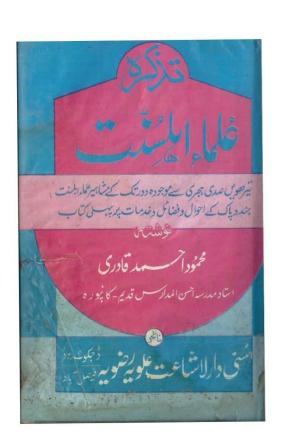

گھرے دیکھے، در اس و تدرس اور قعنیت کا فاص ذوق رکھے تھے، مولوی سزاع مہدوا بی اور سے
عالیہ قادریہ کے قلیم افتر ، مگر شامت اعلاسے تزک تقلید کے قائل ، مودات نجدیت سے سرشار
تھے، نیدی مقائد میں اُن کُ ٹالیٹ سران الایمان ، نہیپ کرشا نے ہوئی تواس می استہے ہا تنہ
میں مقائد میں ان کھا کہ میر کر اس کے دونیت کوگل کردیا ، میر اللہ کا ماشیہ آپ کے
تجم طی اور مع مقولات پروش ولیل ہے ، دادا بر گوار مضرت شاہ میں ان می موالی میں ان کی ملاقات کو گئے ،
مرید تھے ، بڑے یا مول مونوی فلل میدرسہ ارن پور میں تھے ان کی ملاقات کو گئے ،
تفاؤ السیے محنت بھار مولے کہ اور ی تعدد ان میں دائی شامدر یہ مولے ہھارت نور
قادری (ادا والو ام میاد فوٹ افل میں الشرائ میں دائی صدد م ، قدارہ طیتہ )
کے اساد میں ما تھال دون کے گئے ۔
(اکمل احتاری مصدد م ، قدارہ طیتہ )

# حفرت مولانامعتى مظهرالشرناه دموى قدسرة

والدکانام مولانا محد مورد واداکانام مولانا مفتی محد مود فاه ، ه ارد جب المرجب المرجب المرب المرب المرب المرب و المرب المرب المرب المرب و المرب المرب و المرب و المرب و المرب و المرب و المرب المرب و المرب و

مولئنا مولوى حافظ مفتى طاج محافيهم الدين صاحب المخ الاندياس كانعن مهوآبا وأدامهم منة أليبار بالوفاحة فالإفياد مترموة بارنباز منداد فلفك معتبغ وأندوي بحاني موالات مرس كالبرداد مف حوايات رحق كم مفوط الم انكتافات سيقون مادكون زب النبريات مي ويحقيقت كانكرس الوار ويست خاك ر دفع على المراكز ك احاد وكرنت كوام وكناه بوك يركل بلا الماحلة برا اعد الركيد ك اورادى كريروكرم وتفاصد كالوفيد ي عالى والمرولي من كانفرش كما والت وتركت يمنوع والعائز ميدن يربوان قابرات بي اور وزتعاني وليون صدمهلي المول تعاني طريعي تدكم سينسب فتي لينديرها م في تأمّات من Soul Andrew ارقامى يطهر المحمد ت حرت د فلنا مولوى ما نظام كافتى تاه الفتح بسي زمنا محدث على خاس قادرى بكان فيوى محدد مكاسوى بالإلول ١٠٠٠ بعد ، في سيل لوان ما محت منا ع كركياب الير

ماتبه بالاجاع كمازكم يانح سكرلازم كرتي براول تدراسلام دوم جرهمة إن اوال مردوده كى اشاعت موى ومن دان سے وب كى اشاعت معوم تجديد كاح بجهام اعادة ع كاو مكادقت عرب ما زروز عد ي كا كاوكا وتت عي كيا - بيخد خدر بيوت أن وفن يدي كرمضرات مداور صافيرات قريسي شرعيدكات مواعضرت والانعوا ونكا اورصرات برمى كالمتحاد كراديا او خدا عربى في معلما عداون سے ما تحادكما و و نون فعل مح مطره كے خلاف موئ يا نہيں بينوا توجع الهم - نیازمند کویش فل ع کرویو مردی فوا بدایوں سے صور اقدی صلى الدتنا في علية على آلدوهم كومعا ذالتُه بوفا وكه كم شائع كيا كميا اوردارال في ع المسنت بهلى شرافي سا وسيقطع بقيني كفروار تداوكا فتوا ينترجيه صادر فرايا اع حضرت والاعول كي مول ك ورند بركز اليا نفوات - بيكن عوالي ال كواطمينان تنب عظافرا في كياي ترعى فق ع صا در فرماير كي جان و محكراس قسم کے شدیدا فقال فات کفرواسلام کو بالکل فراموش کروے جانے کے قابل عارضى اختلافات بنانے والا شرعًا فود كافر مرتد ب يامبس بلنوا توسع وا -ماہم - موادی خدالیاری صاحب کے جن ایک محاکم لے قوال یو کنا ب متطاب مى بنام تايين الطاري الداري لعفوات عبد الباري يي لمات كفروضلال ووبال مون كاحكم تنرعى صادر فرما ياكيا ون اقوال كوعلام فرائي محاس ومحيع والتقريق مرتد الترنعلى تعانوى كم مقرص على ع والح محلية عىالاعلان اوى مرتدكيد والمئة فاتحذفوا في وتواب وما في دو عاسم فعرت كما مو عيراب اس كفرى نعل كوا فبا يمدم من عيما يكرشا لغ جبى كيا بوا ون علما -والخي محل مولوى صبغة المنذ متبد وعيره يران مب كفيات وعندلالات سياك

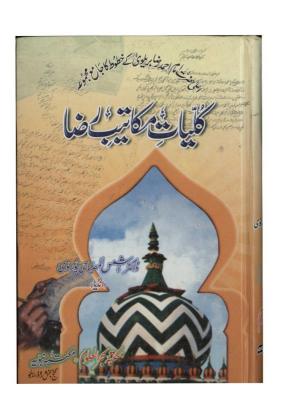

کلیات مکاتیب رضا اول علی میرے یا ک پہو تیا۔

ال وقت گذشتہ واقعات اور اشتہارات کا خیال کر کے جھے مناسب معلوم ہوا کہ بین اے واپس کردوں اور نہایت اوب ہے عرض کروں کہ" جھے جناب کے نام ہے جو اعتاد ہوگا۔ وہ زید وعمر و کے نام ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا افسوں ہے کہ جواب والا کو تاخیر ہو ماصل کروں مگر اس کا منتظر ہوں" اب اگر وہ اے واپس کریں گے۔ تو سہ بارہ میں اپ نام ہے رجمڑی کرونگا۔ وہ اس خط پر پھر پچھ چہتے ہیں۔ عبارات ندکور کے بعد فرماتے ہیں۔" فقیر سے چاہتا ہے کہ جناب نے جو امور تحریر فرمائی ہیں۔ جہاں تک تفصیلا ان سے توبہ کر سکے توبہ کر لئے توبہ کر کے اس کے اسلام برائے نام پر جو شبہ ہوا ہے کہ میری مراد کمال امان کی ندرے تھی۔ اس سے اس طرح توبہ کرسکتا ہوں کہ عبارت اپنی تکھوں اور اس کے بعد تکھوں اس کا مطلب اگر یہ جومولوی احمد رضا خان صاحب نے تحریر فرمایا ہے تو اس سے بصد تی دل توبہ کرتا ہوں۔ ہے جومولوی احمد رضا خان صاحب نے تحریر فرمایا ہے تو اس سے بصد تی دل توبہ کرتا ہوں۔ عالانکہ ان کی عبارت کا قطعا یہی مطلب ہے،" صادق العباد مسلم کہاں ہیں۔ جن علی مسلب نے کافروں کا امتیاز کیا جائے۔" کیا جو مسلمان کامل الایمان نہیں ہوتے، کافروں سے متاز وہی نہ ہوگا، جو سرے سے اسلام ہی نہیں رکھتا۔ اس کے امتیاز نہیں رکھتے۔ کافروں سے متاز وہی نہ ہوگا، جو سرے سے اسلام ہی نہیں رکھتا۔ اس کے امتیاز نہیں رکھتے۔ کافروں سے متاز وہی نہ ہوگا، جو سرے سے اسلام ہی نہیں رکھتا۔ اس کے امتیاز نہیں رکھتے۔ کافروں سے متاز وہی نہ ہوگا، جو سرے سے اسلام ہی نہیں رکھتا۔ اس کے اسلام ہی نہیں رکھتا۔ اس کی خیاب کی خوبر کے اسلام ہی نہیں رکھتا۔ اس کی خیاب کی خوبر کی اسلام ہی نہیں رکھتا۔ اس کی خیس کی خیاب کی خوبر کے اسلام ہی نہیں رکھتا۔ اس کے اسلام ہی نہیں رکھتا۔ اس کی خیس کو خوبر کے اسلام ہی نہیں رکھتا۔ اس کی خیس کی خوبر کی خوبر کی کو خوبر کے اسلام ہی نہیں رکھتا۔ اس کی خیس کی خوبر کی خوبر کے اسلام ہی نہیں رکھتا۔ اس کی خوبر کی خوبر کی خوبر کی خوبر کی خوبر کی خوبر کے اسلام ہی نہیں کی خوبر کی خوبر کی خوبر کی خوبر کی خوبر کوبر کی خوبر کی خوب

میں سے کافروں کا امتیاز کیا جائے۔" کیا جو مسلمان کامل الا یمان نہیں ہوتے، کافروں سے امتیاز نہیں رکھتے۔ کافروں سے متیاز وہی نہ ہوگا، جو سرے سے اسلام ہی نہیں رکھتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں۔"مولینا! آپ اس کا احساس نہیں کر سکتے کہ میری اس جسارت تو بہ پر کس قدر مجھ پر ہر چہار طرف سے بورش ہے۔ میں اس کو علامت قبولیت تو بہ سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالی خابت قدم رکھے۔ میں نے اسی وجہ سے ایک تحریر" ہمرم" میں اس تحریر کے واپس کرنے پر بھی خابت قدم رکھے۔ میں نے اسی وجہ سے ایک تحریر" ہمرم" میں اس تحریر کے واپس کرنے پر بھی جوحقوق اسلام کے بیں۔ اس سے ان کو بھی محروم نہیں رکھا ہے۔ مرزا محد تقی تبرائی نہ تھے۔ ہمارے اکابر نے اعیان علاء دیو بندکی تنظیر نہیں کی ہے۔ ہمارے اکابر نے اعیان علاء دیو بندکی تنظیر نہیں کی ہے۔ ہمارے اکابر نے اعیان علاء دیو بندکی تنظیر نہیں گئی ہے۔ ہمارے اکابر مجتدین لکھنو سے جو تعلق رکھتے تھے، اس کو ہم نے دیکھا ہے اور برتاؤ ہے۔ ان کی عیادت، دعوت، تعزیت میں برابر ہم لوگ شرکت کرتے رہے ہیں۔

موالات نصاری سے جس قدرتخ ز تھا، اس قدر ہنود کے ساتھ تحز ہم نے نہیں



ماروي كى خرسے شايد افذكيا سے اگر جناب سے ايساكيا ہے تو بس وعن كرونكاكرياش عبارت كامفصدين في نبين لياسي بكرين كال ايان كى ندرت يرجو كم كلها ب و ه كلهاب اب يؤرك بعد يخال تاب كرأس سے اس طح توبركسكنا موں كرعبارت اپني كليول اور اس ك بعد كعول كراس كاسطلب الرياس كم و مولوى احدر مفاخال صا اعیان علمامے ویوبند کی مکفر بنیں کی ہے اس وات نام محفظ وكنابس جارك إس موجود بس مم ي براراده كر انتاع من کھا کرونگائس سے زیادتی وکی زکرونکا اورائس سے ماثل کے ليے بھي ايسا ہي لقب كھونكا - اسى طح في معلوم بواسے كومرزا منع کرتے ہیں اور اپنی کتب سے اس کے مدم واز کوٹا بت کرتے ہیں علاده بمارك اكارتجندين لكونوس وتعلق المعقف فق أس كويمك دیکا اورباع ان کی عیادت ال کی دعوت ال کی تغریت ایل

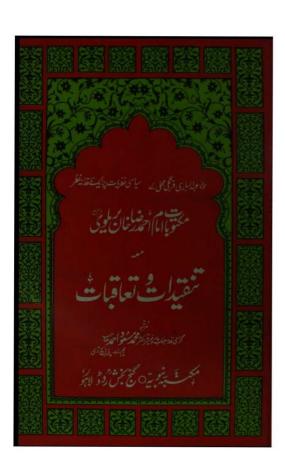

#### 30

ھے میں خیر مسلم کی مہددی کوفرق عادت مجمتا ہوں، مہدود ں میں کسکی تغیروی جاسکتی ہے . وہ مہاتما گا ندسی کی واست سے دیا۔

ا مرد المرد المرد المرد المارى الهارى الهارى و مرادل مطبوعه بريل مستاله مراوا و م و و و و المرد المرد و المرد

میر نے کھتے ہیں : درخط فرنگی علی بریسے کہ سنود درسیکنی مسلیں اندعنود تمشیل کما د پوروآرہ بٹگا شت خطبہ چہ بود کرخود کمیٹی تا بود

(الطارى العارى : چ ۳ ، ص ۹4)

ترجر: فرنگی محلی کے خطیم و محصوص بی محصلہ کر سنووسسا قول کی بیج کئی کے ورب بی اور کھھاہے کہ کنار پُور اور آ روکے واقعا سے اس کی مثال اور نبوت ہیں ۔

سندو دُن کی طرف سے اس زیاد تی کے با وجود قوم پرست مسلانوں نے بوری پوری کوش کی کہ قالبین کومعان کر دیا جائے۔ چناپنچھوالوجن قاوری کھتے ہیں :

و معن لیسل دو المبادون کی طونسے گورفنٹ کی طدمنتیں یہ درخواست ک جاری ہے کرجری کار پور کے ساتھ ترقم خروا نہ کا برتاد کیا جلئے "

marfat.com

Marfat.com

# یہ سب کتابیں مصطفیٰ رضا خان بریلوی کی ہیں

ملفوظات اعلىٰ حضرت ، الطارى الدارى ، تنوير الحجة

القول العجيب ، وقعات اللسان اور طرق الهدئ

دارلعلوم منظرِ اسلام کی بنیاد اور رضا اکیڈمی قائم کیا

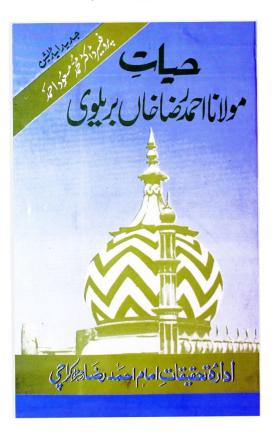

77

دوسی کی جو فقنے اصفا کر جیلے ۔۔ حسین تم مو فقنے مثا کر جیلے شب کوشنم کی مائٹ ردویا کیے ۔۔ صورت گل دو تم کو مبنداگر جیلے بوسانی کوشر کے چہرے سندہ الرکھے ۔۔ مرل نے میخاند، سر تکویز ہویا نہ مت مئے الفت ہے، مرکز فحرت اللہ سے دواند، دلوانہ سے فرزانہ میں ہوئی ہے۔ مرزانہ سر مبل میں وہتری ہوئی ہے۔ مرزانہ سر مبل میں وہتری ہوئی ہے۔ مرزانہ سے مرکز اللہ سے درکوانہ ہو انہ میں الرکھیے ، مرکز میں میں الرکھیے ، میں الرکھیے ، میں الرکھیے ، میں الرکھیے ، میں کے قرآن زبانیں دبار جیلے ، میں میں الرکھیے ، میں الرکھیے ، میں کے قرآن زبانیں دبار جیلے ، میں میں کے قرآن زبانیں دبار جیلے ، میں کے قرآن زبانیں دبار جیلے ، میں کے قرآن زبانیں دبار جیلے ، میں کے قرآن تربانیں دبار جیلے ، میں کے قرآن تربانیں دبار جیلے ، میں کے قرآن تربانی کر دبار کے دبار کی کر دبار کے دبار کی دبار کے دبار کے دبار کے دبار کو دبار کے دبا

اے مولانا مور<u>صطف</u>ے رضافال کے فعصیل حالات کے بیے سیر ریاست علی قا دری کی ہائیت مفتی عظم مند دکرامی موجود میر مطالعہ کی مبائے ۔ (مسقود)

Marfat.com

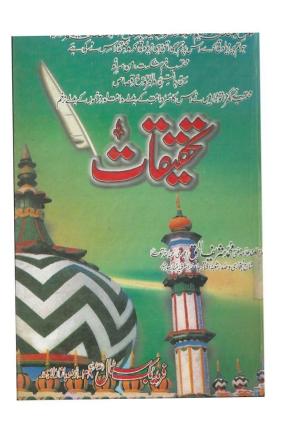

0. و مولانا تفا نوى كافتوى شائع ، بوكيا، مولانا شبى اورمولانا محدالين فراتی کافر ہیں۔ اور جونکہ مدرسدائنی دونوں کامش ہے اس لئے مدرسة مراہ میرای در درج مدیدر سے اور اس کے تمام تعلقین کا ذورنداتی الاصلاح مدر سند نفروزند قدہے اور اس کے تمام تعلقین کا ذورنداتی بیں بیہاں تک کہ جو علماراس مدرسہ کے جلسوں میں شرکت کریں وہ بھی ملحدو نے دین ہی " وہائے اورای کے مطابق ندوہ تھنو بھی تھا آوی کے فتویٰ کی رُوسے مدرسے کو وزند ے اور دار کمصنفین بھی تھانوی کے فتوی کی روسے دارالملحد بن ہے بھراسی ے سے سرسیدا ورسرسید کے جلہ نورتن کا فریس اور کید، اس کی تا مرتح کیات تفانوی کے نزدیک گفروزندقہ کی تحریکیں ہیں۔ توجب آپ کے اکا برخودال جو کوکافرم تد مانے بیں ان کے مدرسول ان کے اداروں کو کفروز ند قد کے مدرے وادارے مانتے ہیں، حق کہ جوہم نے نہیں کہا وہ آپ کے مرشدنے کہا کہ وعلماً اس مدر کے جلسوں میں شرکت کریں وہ بھی ملحدو ہے دین ہیں تو آپ کوشن كائيى حال بية وه دن دورنتين جب رفاض، قاديا ينون، بكايشكن كا كفير بربعتی بماری پیرای اجھالنے کی مقدس خدمت انجام دیں گے۔ مولانا عبدالباری فربی محلی کوهی آب نے اپنی فهرست یں داخل كرلياجالانكدان كي تخير كأكون فتوى مجمى كين عالم نينبين دياب يمري يم کام نہیں کرتی کو بس آپ کی اس چا بکرتی کوکون سانام دوں ۔ البتيجس جاعت كافرادن كفركياان بركفر كافتوى ضرور دياكيا कुर्याचेन्द्रियाच्याक्ष्माच्याक्ष्माच्याक्ष्माच्याक्ष्माच्याक्ष्माच्याक्ष्माच्याक्ष्माच्याक्ष्माच्याक्ष्माच्या

### حضرت مولانا تشريعت الحق امجدى مظلا

# حضرت ولا أعنى صدرالدين أزرده تدسمرا

محدصدرالدین تام نای منت نظف الدر کشیری کے فرزند، سیستر الم میں وال میں وواد فیافی حضرت شاه عبدالعزیز محدث مثاه محیدالقاور قدس متر ماسطوم و منید نقه، عدیث الغیرو کلام ک مخصیل کی مولانا نفتل امام المام معقولات سے علوم عقلیہ سیجے سا واپنے شائے ہی سرکور آگرزی

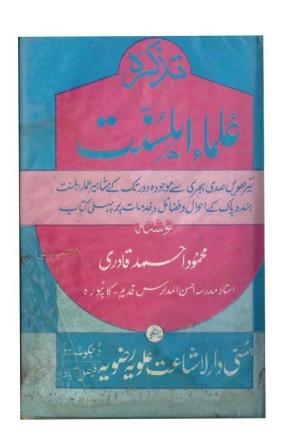



### https://ataunnabi.blogspot.com/

حقبہ ووتم

171

حيات صدرالافاضل

دونوں کو بخش وے - اے اللہ! بیس نے بہت سے گناہ دائستہ کیے ہیں اور بہت سے نادائستہ کے ہیں اور بہت سے نادائستہ کے ہیں، سب کی تو ہیں کر ناہوں - اے اللہ میرااستفار قبول فرا - اے اللہ! بیس نے امور تولاً و فعلاً تحریراً بھی کیے ہیں جن کو بیس گناہ نہیں سجمتا ہوں ، مولوی احمد رضا خال صاحب نے ان کو کفریا ضلال یا محصیت تھرایا، ان سب سے اور ان کے ماثر امور سے جن بیس میرے مرشدین اور مشائخ سے کوئی قدوہ میرے لیے نہیں ہے، محض مولوی صاحب موصوف پر اعتاد کرکے توب کر تا ہوں - اے اللہ! اے اللہ! توب قبول کرنے والے میری توب قبول کر اور جھے توفیق دے کہ تیری محصیت کا اللہ! توب قبول کرنے والے میری توب قبول کراور جھے توفیق دے کہ تیری محصیت کا ارتکاب نہ کروں، اور وہ امور بجا لاؤل جو تیری رضامندی کا باعث ہوں اور تیرے ارتکاب نہ کروں، اور وہ امور بجا لاؤل جو تیری رضامندی کا باعث ہوں اور تیرے صبیب کی شفاعت کا استحقاق پاؤل؛ اے اللہ! تیرے حبیب کی مجنت عظیم کا واسطہ مجھے حبیب کی شفاعت کا استحقاق پاؤل، اے اللہ! تیرے حبیب کی مجنت عظیم کا واسطہ مجھے اللہ تعالی علی حبیر حلقہ محمد والہ واصحابہ احمدین سے حدید خلفہ محمد والہ واصحابہ احمدین سے سے حدید کیاار حمدین۔"

فقير محمر عبدالبارى عفاالله عنه

# على برادران كى توبه

ای طرح سیدی صدر الافاضل قدس سره اتمام جمت اور خوف آخرت سے ہوشیار کرنے کے لیے مولانا مجمع علی جو ہر مرحوم کے مکان پر دیلی تشریف لے گئے، مولانا کو اسلامی احکام سے روشناس کراتے ہوئے آخرت کے عذاب و خسران سے ڈرایا، اور کفار وہنود، فیرمسلموں سے اتحاد و وداد کے نتیجہ سے آگاہ فرمایا۔

خداکی شان ہے کہ وہ الیاوقت سعید تھا کہ حضرت کی زبان فیض ترجمان سے نکلے موا کی شان ہے کہ وہ الیاوقت سعید تھا کہ حضرت کی زبان فیض ترجمان سے نکلے موے ایک ایک حرف نے ان کے دل پر اثر کیا۔ وہ کمنے گئے: مولانا! آپ گواہ رہیں، میں اب توبہ کرتا ہوں، آئندہ مجمی ہنود و فیر مسلموں سے اتحاد و وداد نہ رکھوں گا۔ حضرت نے فرمایا: میری وعا ہے کہ مولی تعالی تمہاری توبہ قبول فرمائے، لیکن مجھے کس

Click For More Book https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# علامه فرنگی محلی کی وجه تکفیرا وران کی تو به

سرفرازصاحب كهتي بين كماعلى حضرت رحمة الله تعالى عليه في تحريك خلافت مين حصه لينے كى وجد مولانا عبدالبارى يركفر كے فقد كائے۔ سرفرازصا حب كوية مونا جا ہے كتر كي خلافت کے تو تھانوی صاحب بھی بخت مخالف تھے۔اور پچھلےاوراق میں ہم نے اس سلسلے میں تھانوی صاحب کے متند ملفوظات الافاضات اليوميه كے والدجات فقل كي بي اوراس سلسله میں الا فاضات کے بیسیوں حوالہ جات ہیں پھر سرفر از صاحب کوعلم ہونا جا ہے کہ ان کے پچھ ایساقوال تھ جوشر ع طور پر قابل گرفت تھے۔مثلاً ان کاریکہنا کہ عمرے که بآیات وا حادیث گذشت رفتی و نثار بت پرستے کردی اورال عبارت پراثرفعلی تھانوی نے الا فاضات جلد2 پر بخت اظہار نفرت کیا ہے اور اس طرح کے ان کے دیگر اقوال بھی تصے البذااعلی حضرت رحمة الله تعالى عليه نے ان پرشد يدمواخذه فرمايا اور يبي ايك عالم رباني كى شان ہے پھرسرفراز صاحب کوعلم ہونا جا ہے کہ ان کے وہی عقائد تھے۔جو بریلویوں کے ہیں جن عقائد کوآپ مشر کانہ کہتے ہیں لیکن ان مشر کانہ عقائد کے باوجود آپ نے ان کورجمۃ الله علیہ لکھا ہے كيامشرك كواس طرح كالفاظ سے يادكرنا كفرنبيں؟ مولانا عبدالبارى صاحب في ان الفاظ سے تو برکر ای تھی جن کی وجہ سے ان کی تکفیر کی گئی تھی۔وہ خود فرماتے ہیں کہا سے اللہ میں نے بہت گناه دانسته کیے اور بہت سے نا دانستہ۔سب کی میں تو برکرتا ہوں اے اللّٰدمیر ااستغفار قبول فریا۔ ا الله من في جوامور تولا وفعلاً وتحريراً وتقريراً كي جن كويس كناه نبيس مجمعتا تعامولوى احدرضا خان صاحب رحمة الله تعالى عليه في ان كوكفريا صلال يامعصيت بهرايا - ان سب في اوران كي ما نند ہے بھن مولوی صاحب پراعتما دکر کے قو بہ کرتا ہوں اے اللہ تیرے حبیب کی محبت عظیم کا واسطہ جھیے بخش دے فقیر محم عبد الباری (اخبار همدم لكهنؤ 20 مئي 1921ء)



Marfat.com

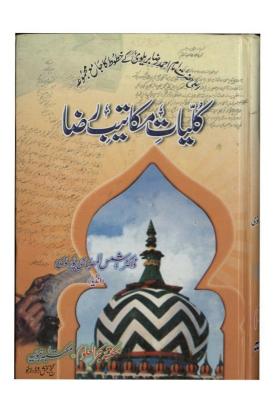

کلیات مکاتیب رضا اول

(٣) كتوب امام احدرضا بنام شيخ الاسلام محرده ١٨ رشوال ٢٣٠١ه ه (٣) كتوب امام احدرضا بنام شيخ الاسلام محرده ٢٩ رمح م ٢٣٠١ه

۱ الطاری الداری لهفوات عبدالباری ۳۰ هے، مرتبہ مفتی اعظم مولینا مصطفی رضا خان ، موضوع "دین و سیاست" مجموعی صفحات ۲۸۲، مطیع حنی پریس بریلی، وسسا ه، مجموعی

ر تیب و اشاعت کا پس منظر: قیام الملت و الدین حفرت مولینا شاہ عبدالباری قرنگی محلی ، اہل سنت کے معروف عالم دین، بلند پایہ روحانی پیشوا، فرنگی محل تکھنو کی ندہبی روایات کے امین اور آخری علمی تاجدار تھے۔ حضرت مولینا اور آمام احمدرضا آبام دوست اور آیک دوسرے کے قدر شاس تھے۔ حضرت مولینا 1919ء ، 1919ء میں اٹھی ہوئی تح یک ترک موالات، تح یک ظلافت اور ہندومسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ امام احمد رضا خان ان کی اس حمایت و خراری سے بیزار و ناخوش تھے۔ ان کی نگاہ میں یہ تمایت و سرگری غیر شری تھی۔ ان کی نگاہ میں یہ تمایت و سرگری غیر شری تھی۔ اس ناخوش و بیزاری کے تصفیہ کے لئے دونوں میں مراسلت کی ابتداء ہوئی۔ بعد میں خط کتابت کے البحول میں بیزاری کے تصفیہ کے آئی اور تلخیاں بھی پیدا ہوئی۔ بعد میں خط کتابت کے البحول میں تیزی و تندی بھی آئی اور تلخیاں بھی پیدا ہوئی۔ پیش نظر مجموعہا کے مکا تیب انہیں تلخ و تیکھی

حقیقوں کی یادگار ہیں۔

یہ مراسلتی افہام و تفہیم کا سلسلہ ۱۱رمضان و اسارہ کوشروع ہوا اور ۲ رصفر بہتا ہو کو تمروع ہوا اور ۲ رصفر بہتا ہو کہ تمام ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت مولینا نے اپنے مولف سے رجوع کرلیا۔ ان کا توبہ نامیں روز نامہ ''بہرم'' کھونو اا ررمضان و اسلام ، ۲۰ می ۱۹۱۱ء س کالم می کی اشاعت میں شائع ہو امام احمد رضا اس مجمل و مبہم توبہ نامہ سے مطمئن نہ ہوسکے۔ ان کا اصرار رہا کہ حضرت مولینا تفصیلی توبہ نامہ شائع کریں۔ بالآخر حضرت مولینا نے ان تمام باتوں سے تفصیلا رجوع فرمالیا۔ جن رہ امام احمد رضا کو اصرار واعتراض تھا ع میتھی محبت ، یہ تھے اختلافات اور بہتھا فرمالیا۔ جن رہ امام احمد رضا کو اصرار واعتراض تھا ع میتھی محبت ، یہ تھے اختلافات اور بہتھا

لـ (الف) حق کی فتح مین ، سیدشاه محمد میاں مار ہروی مطبع صبح صادق سیتا پور۔ (ب) (الفاری الداری مولین مصطفی رضا خان مطبع الل سنت و جماعت پر یلی ۲۲۸۳ عرض مهایت برولین محمد عمد الحفیظ مفتق آگره طبع کرا پی ص ۹۳،۹۳ بحوالد تنقیدات و تعاقبات ص ۱۳۶۲

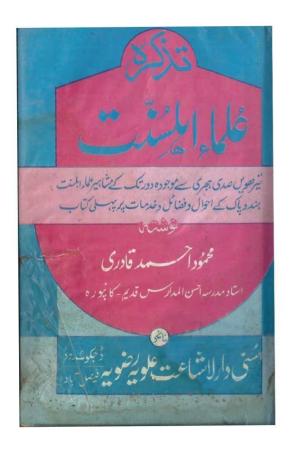

- فكروملما ف الجاسنة 14 1 من برا مراعلاوا ورفضلار في آب سے افذعلوم كيا -آپ کوسیات سے میں ول جی کئی مشرا انھی کو آپ بی کی ذات سے شرا الفیسی کا عگرا علی حطرت امام المباقت مولاناشاه احمد منابر طوفی علی الرحت کے قوجدد لاتے برسر الله ندمی کا سان مجور اوما، \_\_\_\_ بقیع مبارک دریند طبیب اور مبتد المعلی محتد معظم مزارات كامنام اورموداول كرمقالم وجف كى آب في مخت كالفت كى آب م كمكر مولانا الشرف على تفالوى كالبشى زيور اور تفظ الايان فرسى مل يسي ملا كي تني ،آپ فيولانا تعالق كو حفظ الليان كى كفرى عبارت سے تور كے لئے باربار ستوج كيا بھران كو تو سكى توفيق تعيب مولى \_\_\_ جودوسى تقى، مهالان كراكرام مين كافى مبالفركرت تقى، نازامامت كفال عربعزين دوآديول كوسالة ركمة تق، مرض فالجين دويوم متبلاره كريم رجيالم حب عالماليم مي وفات إنى آب ك دفات ير فرفكى محل كا ايك جيزتم موكيا، آب علمائے فرنگى مل كے شخ تھے. لمَّانين : "انتعلبق المختارعلى كناب اللَّ قال" ملهما لملكوت لننرج ملهم الم الأثار المحدود والأثار المضلة (مرت مي) آثار الدول من علم اسك ف تلكى معل. حفرت مولانا عميدالواحد إم بورى عليارمة رام بورافنانان وطن مضرت موالاناشاه ارشا دسين قدس سرة وغيره علماءمام بوسيكب علوم كيا اورسند قراعت ماصل كى اول الذكرية مريد تقى ورس وتدراس من كال ماصل مقا فتادى كمى لكفة يتع على المله عندوه لمي منتقده ما المام مي براح وش وفروش مع عقد ياكسندس أب خدفات إلى معلوم ديوسكا . حضرت مولانا قاضى عالم المناق المنال من الدوى المارمة برى يورضا مزاره سے جوسيل يور ، موض كملائي ميث شاشاء مي باشى ملوى فائدان ميں آپ



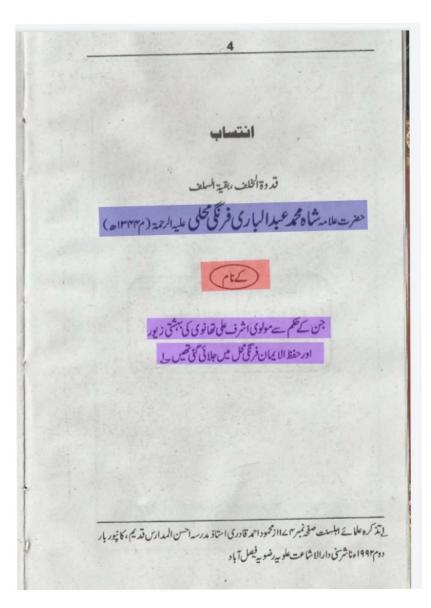

عَلُوالْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا الے لوگو! علم والول سے بوچھو اکر تہیں علم نہیں اعل ا جلد اوّل و دوم و سوم م نيخ الاسلام مفق اعظم شاه محرم ظهرال عليه الرو اداره منعوب ۱۷۲۰، ۵-۱ی، ناظم آباد، کراچی اداره منعوب اسلامی جمهوبیه ماکستان، ۱۳۲۰ ۴۹۹۹ 

# آداب كتبضير

(سوال نبر ۱۲۶) (۱۱) کی شخص مرآدی کمان شنگی زیور کے شکلتی کہتا ہے کہ دل میں آتی ہے کہ کھڑے موکراس کما ب پرسٹیا ب کردول ہے۔۔۔ مرآدی کا ایسا کلام کہنا درست ہے یا نہیں ،اگر درست نہیں ہے تومرآ دی کیلئے بٹر بعت سے کما حکم عالم موتا ہے ؟

(۲) ایک من سبحان محبل نے کہا کہ او بالی ہے اوب لوگ ہی والمھی سنتِ رسول اللہ والم اللہ علاق سلم کی ہے تو یہ لوگ مند بر دوبال خنز رکے کیول رکھے ہوئے ہیں ؟ سبحان بخش کا یہ کلام جیجے ہے یا غلط اگر غلیط کے تو اس کے نواس کے نواس کے بوٹ ہے ؟ ہے تو اس کے لئے قرآن وحدمث سے کیا حکم ہے ؟

رسا) ایک تیفی محد تعدیق صوفی جب مجمعی وعظ فرماتے ہیں تواپنی تقریب کہتے ہیں کہ آدم علیالسلام سے
سٹیطان کو چو لھے پر بچاکر شور با بنا یا اور جب نوب بک گیا توادم علیالسلام نے پی لیا۔ اس کے بدیشیطان نے
کہا کہ بس میں بہن جاتم تھا کہ تہا رہے خوان ہیں میرا خون مل جائے۔
ہا کہ بس میں بہن جاتم تھا کہ تہا رہے خوان ہیں میرا خون مل جائے۔
ہے یا نہیں اگر غلط ہے توصوفی محتی جدلتے کیا تھی ہے۔
ہا کہ بس اگر غلط ہے توصوفی محتی جدلتے کیا تھی ہے۔

درست كها به يانبس و مراسم اور الدوين بنكاه الى سبحدين جائي يانبي - بواب مرتمت فرائي -احقر ناكاره محد صديق - دبلي معراكة برنالها

# الحواب

۱۱، آبشتی زیور کے تعلق ایسے ناباک لفظ استعمال کرنا نہایت درجہ اس کی توہن ہے۔ قائل پر توجہ لائم ہے کو مین سائل اس میں اہل سنت کے خلاف ہی آمکین اکٹر مسائل اہل سنت کے موافق ہیں جن کی وجہ سے ایسی توہن جائز نہیں ،

(۱) يەكلام تىمى غلطىپ •

(٣) يرجى فلط إلى السيد باكتفى كووعظ مركمنا عاسية -

رمى اس عُفى كايد قول صحيح ب جنان جهاى جامت كے قائداقل مولوى آلياس صاحب ابنى د توت كے صفح نبر لايں فرائے بن كر ا

سیاں فلمیرالحسن میرا تدعا کوئی با ماہنیں ، لوگ سمجھتے ہیں کہ پر تخریک معلوٰۃ ہے ، یں بقسم کہنا ہوں کہ پر تخریک صلوٰۃ نہیں ہے" ایک روز بڑی صرت سے فرایا کہ میاں ظہیرالحسن ، یک نئی قوم یہداکر نی ہے"

اس کام میں بھرات فرایا کہ اس میں مناء کچھاورہ اور اس کے سواکیا موسکتاہ کہ اسٹ اُن سال کی توجوہ وہا ہمنت سے خلاف رکھتے ہیں جن کا ذکراکٹر کتب میں موجودہ جن ان عابر کے پاس کچھ دعا کے بنے آئے جن میں دوعالم ہی تھے ۔ اتعا قامی نے دریا فت کی کھ ہوگ کس شے کہ تبایخ کرت ہو، بوٹ یو کہ کر کے بوٹ کے بنار کے بوٹ کے بنار کے بوٹ کے بنار کے بوٹ کے بار کے بوٹ کے بنار کے بوٹ کے بار کے بار کے بوٹ کے بار کے بار کہ بار کے بار کے بار کے بوٹ کے بار کے بوٹ کے بار کے بوٹ کے بار کے بار کے بوٹ کے بار کے بوٹ کے بار کے بوٹ کے بار کے بار

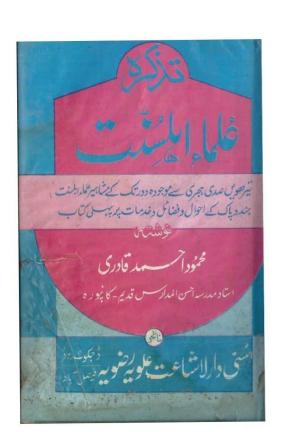

### حفرت مولانامعتى مظهرالشرناه دموى قدسرة

والدکانام مولانا محد مورد واداکانام مولانا مفتی محد مود فاه ، ه ارد جب المرجب المرجب المرب المرب المرب المرب و المرب المرب المرب المرب و المرب المرب و المرب و المرب و المرب و المرب و المرب المرب و المرب و



جانور ادربرها ريك كوماملى " ك اس کے جاب میں مولوی اشروت علی نے کھیا ،۔ دوخض ايدا عقادسكم بالاامتقا وصراحة بااست دة يدبات بكه استمض کوخارہ از سیدہ مرتبہ ایس کا دو کا پیسی کرتا ہے نصوص تعلید کی ادار نتیف کوخارہ از سیدہ مرتبہ ایس کا دو کا پیسی کرتا ہے نصوص تعلید کی ادار نتیف کرتا ہے تعلق میں مودی افران کی اس کی سیدہ کی گھاہے اس سے دی منہ م مستفادین ا ہے میں کے متعلق مولی محدوث میں وہ استعمار کیا ۔ امام احمد رصا ك التأميم بركفوكا فوسط لكايا \_ بي حكم نو دولوى الشرف الى ني كاياب. ناتعاد المادي سع كي بزدك في دار معالم فيرس المراد مراد المودود اشرف مل كوفواكم ا ورفدكوه بالاكمار كتبديل كرف ك ودفواست ك - موادى اشرف على خودان كلست كى دوشنى ، ناف أستنى كوهوس كيا ادريدسب كميمانم احسيعناك سنت تعيير رم المر ترميم ال كما انتقال ك مبدى كى بعد مودى اشرون كل ف خالقا و الما ديد ك خط كجوابي البينج الى مكترب عوده ما رمغ المغفر الماسل مر المتساور بي مدكوره والا حنداله ميان كى توم كويل كراس طرح كرديا .. دد اگربعن طوم فيسدم اومي توكس بي صورصلي انديكيدوكم كي كيمنسي سيد، مطلق بعن علوم غيب وغيب انبياء عليم اسسلام كومي حاصل بي " ك له مكترب ولوى محد تعنى حس كم الدسيط البنال متمول خفط الايمان ، ص ٨ کے مکترب محردہ شعبان المنظم واستارم مرسالی و بجوال منفظ الایمان میں و نوا : مولانا محرمصط رصافا ل ف لبسط البنان كرم ابس بي : " وقعات السنان الحاملة المسياة بسط المبنان ( بههما ع/ ۱۳ ا ۱۹۱۹ ) تحرير كي -٢٠ تغيرالعنوان في بعن عبادامت حفظ الايمان مشعم لم حفظ الايمان ٢٠ م٠ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

4. اس تومیر سے اندازہ موتلب کوفود مواق اشرفت کاسف اپنے کاست کا شدّت اورکستانا نواز آبار کوهیس کی اوران کے ول نے مول گاہی دی۔ عرفي ترميم الم المحمد مناك انتقال (١٣٢٠ م ك دوك ال بدكائي حب سے المازه برناہے كربات واتى أناكى تتى ۔ بېركىيىن الام الحميد روناك نز دكيدولى اخرون على كى سابقى بارت كۆرىتى ب يربري مولانامدالدى فرقى على كراك مسط مي العد اخلات تما خانج مايستارم مر علت اللاد يى برنى ين كُونُست كوي دونول كه اين برهادت در يمن آنى اس كانفيس اس خطات علم م لى ب جرام المحد معل في موا كام سالبارى كوركا . وه كفة بي: امل دا تدیست کرناب سناتی من فرید فائے برقطیف و کے تے ، خانی صاحب کے کفروازما دخون کا تذکرہ چا۔ جاب مصرف مادت مایت اتدارسدان ادر اس کامارت، تون مرکاررسالت سے پاک بنان من بريمون كان كراكم كي أب ك والد المدوم المومنوركم كرد ا منوبی موماز واست کسایس كيد كوروادات كوسيدي إكد استفاد كروابي أبدة في روايا ب:-وجعبارتي ابدا نشراع بي وه خاص أردوك مام فيم بي البيسان كمعنى مجهني زكبي ديوبر عدكا عتبادسه اور فريطوى كفتم كا ، بلكني دورعام کے عام مبدوستان جوال عبارامعسکیمنی تبایی ، اسی کا اعتبارہے - پھر اں برخرسيت ملمروكا بولم مواس بطل ادم سبت " نآوسط منبری ، مطبوعدکای منطار) منفره ، نوسا ۲۲۸ معود

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



الكراسلاى وتيانين يونكم برفع كدوك بيرياكم الكرفعذا فيدال المادت كالمقيق وج دال بي وجود بن وشيطك من كالمسالي برك بن الالمال وينيه برن جيدان كا دحرى به ايا وزويه بون جيدا واقع بد الرك كافيمون كي دعايت عاكدال كاخوش ودوراكن شروال فاراك معدت بي يصاحب وي كدى بلات بي الما كان معدت بي المديدة ادر عنوان برل جا دے توامیرے کر وجب ابو مرفا کو یہ ترمیم درج معزودت میں دیج کی مرف درج کستمیان ين بولى - أنده جورك بر - فقط-

ازخانعة واطادر موصغ لمنظفر بهمهوات وقت الاشاق



جزاكم الترتعال بهت اليى دائي - يونكاس كم تلكى في واقعى بنا دينين ظامر كاس التريم كردلالت على خلاف للقصود كه اقرار كه لي مستلوم كلها اور اقرار بالكفر كفريد - اس لين توميم كوفرها ولكيا جازيمينين كجاء ابسوال برايس جوبناء بيان كالتي إكسامرواقي لمذا تبولًا المشورة ال كونفظ أكر كربدت " عالم الغيب كماجادك على المواع ولما الله اب مغط الايدان كى اس مبارت كروك اسى سوال ك بالكل في معين ذكوب اس طرى يرها جامع. " اكليمن طوم غيبيد ماويي ، قراس ين عنوصل الشرطيد والم كاكي تنسيس ب مطلق لبن طوع فيب ترغير أسب وطيم المام كويع ماحل بي ترجابت ك سب كوعالم الغيب كما عاوس "الا

ا در الین عبارت لبینها شریع مواقعت کے موقعت سادس کے مرصدا قال کے مقسدا فال جی فالاست کے جا

بعن مغيات واطلاع في كرما يد عنى نيس

والبعض اى الاطلاع على البعض



حفظاً لا مان كى كفري عبارت - كرف أب كى ذات مقدر ير علم عنيه كا حكم كما طاما - اكر لقول زيدهيج مو- تودر بأفت طلب ير امرے۔ کرہ اس عنب سے مرادلعن عنب سے ماکل عنب • اگر بعن علوم عنب مرادیس . تواس میں مفتوری سی کما تحقیق الياعلمعنية توزيروع وملك سرعي ومجنون ملكميع حوانات و بالم كرية مي ماصل يا" اس كربيدا سكى كما" تغيرالعوان میں عبارت کی تبدیلی سے تھالوی کا دامن عزور ماک ہوجاتا۔ کرونکراس نے توریس کی۔ لیذا عبارت کی تدلی کے اواد تفالوی کادامن توین وکو سے ماک زیو سکا۔ جب۔ كنا وكيره - كى تورلازى سے - تو مرعقد كى اوركو وضلالت سے توبراور اس کاشهروا علان توا درزماده حزوری سے تحفی خاف وتبدي اورالفاؤ واليس لين سيكام نيس طياً اورحم كالفاره نہیں ہو سکتا۔ اس کئے۔ اس کا میں جب مولانا گرمور اسعدادران كروالد بزركوار مفى محدامين صاصر فيصل أملى استنساركا كما -توانبون في خاموشي اختيار کی-صافظارے کراگر عذف و تدلی تور کے عمر مس اور اس قائم مقام ہوتی۔ تو مولاما اسعد اور ان کے والد بزرگوار حذف و تبدلي كاتورين شار بونا عزور سان فرماتے مروه اسا وكرم أه عِلْمَى وَكُنَّاهُ فَوْمِنُ وَكُنَّا فَي كُوْدِ صَلَالَ بِلْطِرَا وَرَقِيمُ التَّفْعَارِ سَعِ كُلِيْدِ ا نكارى فرقر ندى اورفته وفسا دكى منيا ديد جس من فتي شطان أربي أحاماً ورير- تورخ استفارا ورماركاه الوبت ودربار سالت مي روع وعانزي باعث الغرض - آمر عبارات مين مذف وتديلي كمي تحفى وكريم العارس بكردنا والوت عن العق عزت والامتى و والمؤن ياك بوجائ ونيا وُاحْرت من المعرود في ماصل موجاع اوروك عي فتہ وانتظارے بے جائیں۔ تواس سے بھے کراور کما جاہے ، مگر نفسانية وامانية ظلم دكفرا بوهوتو سررا للاليتي سع مكرعا سزى و سلامتى كے لئے سيراه بن جاتى ہے - والعاذ باللہ تعالى-

لى تهاوت: "فدك بروش ك ذكوره اقتالاً سے تصور کے دونوں رخ واضح ہو گئے۔ ایکوف تو گر شاہی المرير كي قصيده تواني وعز متنازع بون كادعوى اور دوترى وف آ ي عبارات مي حذف وتعلى كاعلان يواس ملسلس كم كى شہادت كے مترادف اور اس مات كى بين دليل سے \_كواقعى كورشابي الزير توبن وكتاخي كوروضلات اور مرسالمنت كے خلاف مواد يرضمل ہے- اى كي تو علماء يسي وتم ك بعد بالأخر كورتا بي كواين الميرين قال اعراض عبادات كا الزاف كرك بوك مذف وتدلى كوروت فوى بولى-تا نا :- مذكره مذف وترفى ك اوبود كورتابي الجي ذري الدم بوئے منان كا دامن ماك بؤار اس ليوك مي توصرف أعظمارات من حذف وتدى بؤلى عكرتهم تده عاداتك برنست ديگر قابل اعراق عدارات ابعي كافي تعدادس باقي س-جنيس مارى نخاندى كمطابق مرفرست كوبرشاى كاجلى آبت المنا اومنكوت مدت نقل كوالبيد مكريكسي بدعوى اورخاتماك سے نوفی سے ـ كراكھ عارات ميں صوف وتبدى كرنے كرانے والوں كو قرآن وحدث يركو برشا بى كے افترا اور كآب وسنة عن من ماني ورحد اندازي يرعزت الماني وتحفظ قرآن وحدث كاكوتى احساس بنبس مؤار والعياذ بالشرقالي مهر العربي ببت سأقرض باقى بيدين كااصل علاج ير ے کہ اس او کو کو کل طور رصط وعمع کر کے نزر اُنٹ کا جائے كى رأت وباكدامني كا وسم نهين بوزا جاسية -فالنا: بساكر يمل كرا- يوند كوم شابى نے توبركا اعلاقين كما- اس لي محض حذف وتبدلي بأكدامني كيلية كافي بنس ال اليا موتا ـ تو دلو بذي مولوي ا ترفعلي تفانوي كي رموائ زاركا

### عقائد کی کتاب سے حفظ الایمان کی عبارت کے مفہوم کا ثبوت

ترجمہ: اور جو کُچھ تم نے کہا چند وجوہ سے مردود ہے اِس لئے کہ تمہاری مُراد اِس اطلاع علی المغیبات سے کیا ہے کُل مغیبات پر اطلاع ہونی چاہیئے یا بعض پر کُل مغیبات پر مطلع ہونا تو کسی کے نزدیک بھی ضروری نہیں نہ ہمارے نزدیک نہ تمہارے نزدیک اور اسی وجہ سے

### المرصد الأول - المقصد الأول: في معنى النبي

زمان غير أن يعرض لها غلط (ومتنازلاً إلى البليد الذي لا يكاد يفقه قولاً وكيف) يستنكر ذلك الاطلاع في حق النبي (وقد يوجد) ذلك (فيمن قلت شواغله لرياضة) بانواع المجاهدات (أو مرض) صارف للنفس عن الاشتغال بالبدن واستعمال الآلة (أو نوم) ينقطع به إحساساته الظاهرة فإن هؤلاء قديطلعون على مغيبات ويخبرون عنها كما يشهد به التسامع والتجارب بحيث لا يبقى فيه شبهة للمنصفين. (قلنا:) ما ذكرتم (مردود) بوجوه (إذ الاطلاع على جميع المغيبات لا يجب للنبي اتفاقاً) منا ومنكم، ولهذا قال سيد الانبياء: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. (والبعض) أي الاطلاع على البعض (لا يختص به) أي بالنبي (كما أقررتم به ) حيث جوزتموه للمرتاضين والمرضى والنائمين فلا يتميز به النبي عن غيره (ثم) نقول: (إحالة ذلك) أي الاطلاع المختص بالنبي (على اختلاف النفوس) في صفاء جوهرها وكدره وشدة قوتها على قطع التعلق والتوجه إلى جناب القدس والملاء الاعلى (وتجردها مع اتحادها بالنوع) كما هو مذهبهم (مشكل) لأن المساواة في الماهية توجب الاشتراك في الاحكام والصفات وإسناد الاختلاف إلى أحوال البدن مبني على القول بالموجب بالذات (و) نقول أيضاً (باقي المقدمات) من الاتصال بالمباديء العالية بعلة الجنسبة وانتقاشها بما فيها من صور الحوادث كما في المرايا المتقابلة (خطابية) لا تفيد إلا ظناً ضعيفاً. (وثانيها) أي ثاني تلك الامور المختصة بالنبي (أن يظهر منه الافعال الخارقة للعادة لكون هيولي عالم العناصر مطيعة له منقادة لتصرفاته انقياد بدنه لنفسه) في حركاته وسكناته على وجوه شتى وأنحاء مختلفة بحسب إرادته (ولا يستنكر) ذلك الانقياد (لان النفوس الإنسانية) ليست منطبعة في الابدان (وهي بتصوراتها مؤثرة في المواد) البدنية (كما تشاهد من الاحمرار والاصفرار والتسخن عند الخجل والوجل والغضب) هذا نشر على ترتيب

قوله: (حيث جوزتموه للمرتاضين إلخ) قد يجاب عنه بان لهم أن يقولوا: كونه بلا مرض ونوم ورياضة تختص به على أنه يجوز أن يكون الخاصة المطلقة مجموع الثلاثة ويكون كل واحد منها خاصة إضافية.

قوله: (مع اتحادها بالنوع مشكل إلغ) اعترض عليه بجواز الاستناد إلى المشخصات ثم وله: (مع اتحادها بالنوع مشكل إلغ) اعترض عليه بجواز السناد الاختلاف إلى احوال البدن بطريق جري العادة. نعم مذهبهم الإيجاب لكن الكلام في لزوم القول به على تقدير إسناد الاختلاف إليها كما يفهم من كلامه. والجواب: ان تشخص النفس باعتبار البدن عند الفلاسفة فيكون في المآل إسناد الاختلاف إلى احوال البدن ثم إن الاختلاف بطريق جري العادة ينافي الشرطية التي كلامنا

جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولو کنت۔الخ اور بعض مغیبات پر مطلع ہوجانا نبی کے ساتھ خاص نہیں (یعنی یہ غیر نبی میں بھی پائی جاتی ہے) اب رضاخانی حضرات سے گذارش ہے کہ جو فتویٰ حضرت تھانوی رح پر لگاتے ہے وہ کُفر کا فتویٰ علامہ جرجانی رح پر بھی لگائے اور اپنی غیرت کا ثبوت دیں۔

شريح المواقوني

للقَاضِ عَضُدالدِّين عَبْدالرحمٰل لإيجي للوَّفِّ سَنَة ٥٧٨ه

تأليف

السَّيِّدالشَّرَفِ عَلِي بن مُحمَّد البحرحَاني المَّدُفُّ سَنَة ١٨٦٨

وَمَدهُ حاشِيتاالسَّيالكوتي وَالجِلبي تَكَارُ \* َسُرِيارِي:

عكى شكرج المواقِف

حَبُطْ، وَصِحَّحَهُ محمُّق عمرًالرّميكاطي

تنبيه:

جَلْنَا بِأَعَلَى الصَّحِيدَةِ الْحَوَا قَصْدِيشْرِجَهَا ، وَدُونُهَا خَاشْيَةَ عَبْدُ لِلْحَيْمِ السَّيَا لَكوق وَدُونَهُمَا حَاشِيةَ حَسَنَ جَلِي بن محمَّدَ شَاه الفَارِي مَفْصُولًا بِينَ كَاوَاحِدَمُهَا بَرْضُولَ

الخشذءُ النشامِين

مروبين الكنب العلمية المراكني العلمية

فيخ الاسلام محدث تحوثوي

البت اتحاد بین السلمین آپ کو بہت عزیز تھا، آپ کوشش کرتے کہ مختلف مالک کے درمیان جو فتح کے استعالی مالک کے درمیان جو فتح حائل ہے استعالی تک بی محدود رکھتے ہوئے مخالف، عناد اور فرت تک نہ پہونچنے دیا جائے۔ حضرت محدث گھوٹوی رحمیة اللہ علیہ تحقیق اور مباحثہ کو جائز مانے تھے گھر اسلام کی مجامت بنانے اور دین میں کاٹ چھانٹ کرنے کو الحاد قرار دین میں کاٹ چھانٹ کرنے کو الحاد قرار دین میں کاٹ چھانٹ کرنے کو الحاد قرار دین میں کاٹ تھے۔

برصغیر کے تعلی اداروں کو بریلوی، دیوبندی امتیاز کے بغیر چندہ دینا آپ کا معمول تھا، حضرت بھٹ الدیث علامہ چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ صودات میں تحریر فرماتے ہیں: ندوۃ العلماء تکھنڈ سے جاری شدہ ایک نوٹس نمبری ۱۱۳۳ مورد ۲۲ اگست ۱۹۳۹ء وحتیاب ہوا ہے، جسمیں لکھا ہے ''مسلخ پانچ روپے بابت چندہ اگست ۱۹۳۹ء ہنوز مرحمت منیں ہوا، براہ کرم جلد عزایت فرما کر شکر گذار کیجے، از طرف سید عبدالعلی ناظم ندوۃ العلماء لکھنڈ ندوہ سے بہتر طور پر دین اور علم سے لگاؤ رکھنے والے سی ادارے، آپ کے مالی تعاون سے خوب فیضیاب ہوتے رہے۔ (ندوۃ العلماء کی شروعات تو مسلک اعتدال سے ہوئی گر بعد میں جانبداری کی طرف چل لگا)

### "مولانا تھانوی صاحب کا رجوع اور توبہ"

مولانا عبداللہ صاحب رکیل مدرسہ فاضل احمد پورشرقیہ نے مولانا مولوی محمد صادق صاحب رحمته اللہ علیہ سامت اللہ علیہ کیا ہے کہ حضرت الشیخ الکترم والاستاذ المعظم علامہ گھوٹوی رحمته اللہ علیه، مرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیه وسلم کے علم غیب کے قائل تھے، اس موضوع پر آپ کا رسالہ معائنہ بلاشیب (درمسئلہ علم غیب) موجود ہے جو آپ نے گھوٹہ میں اپنے اساد مولانا مولوی محمد جمال الدین صاحب رحمته اللہ علیہ کی گھرانی میں تألیف فرمایا تھی، مکر جناب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب علم غیب کے قائل نہ تھے، ان کا رسالہ بھی موجود ہے۔

ایک دن حضرت محوثوی نور الله مرقدهٔ جامعه کی لائبریری میں تشریف فرما نشخ، میں نے عرض کیا کہ مولانا تھانوی صاحب کے انگار علم غیب کے بارے میں حضور کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فوراً شیخ الفقہ مولانا صاجزادہ حافظ محمد امین صاحب چیلاوائی، جو لائبریری کے انچارج بھی نشح، ان کو فرمایا کہ گوجرانوالد سے شائع ہونے والے ہضت روزہ

+.A

آراء و افكار

فيخ الاسلام محدث تحوثويٌ

"العدل" کی فلاں تواریخ کی فائل لے آؤہ جب وہ لے آئے تو آپ نے مولانا تھانوی صاحب کا ایک مضمون جمیں دکھایا جس میں انہوں نے اپنی عبارت سے رجوع اور توبہ کا اقرار کیا تھا۔

اے کاش! یہ عبارت اور ای طرح کی دیگر عبارات ان لوگوں کی ستابوں ہے بھی حذف کر دی جاتمیں، تاکہ اعتراض رفع ہو جاتا۔

شخ الاسلام محدث تحوثويٌ

بمصطفیٰ برسال خویش را که دین جمه اوست اگر باو نه رسیدی تمام بایسی ست

شخصيت وافكار

يشخ الاسلام محدث گھوٹو گ

يعنى حضرت شيخ الاسلام علامه غلام محمد محدث گھوٹو ى رحمته الله عليه بانی شخ الجامعه (واکس چانسلر) جامعہ عباسیہ بہاول پور

> تاليف: الشيخ يوتا، پردفيسر حافظ غلام نصير الدين شبكى مهرى

حضرت الثینخ الجامع اکیڈی، ۲۳۵ \_ جناح سڑیٹ پیر خورشید کالونی، ملتان



# شيخ الباموصرت ملانا فل محركموثرى قدى والعزيز

عدار زدان فاه المحار المراه المراه المراه المراه المراه المراه العزير مراض كراتي الحراس المراه المر

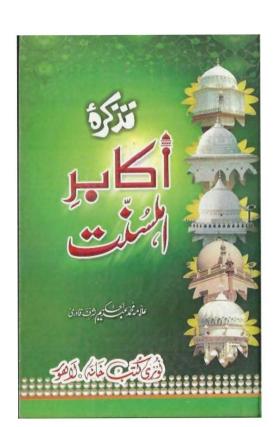

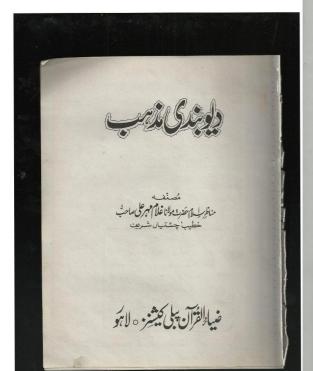

ا قلید س، خبالی، امور عامد اور تمام ادب عربی اور تغییر جالاین اور مشکوة مولانا مهر محد سے مکمل کیس۔ای طرح دورہ حدیث سید المفسرین سند المحد ثین حضرت علامہ مولانا سید ابوالہر کات قادری رضوی رحمتہ اللہ علیہ سے پڑھا۔ مولانا غلام مہر علی اس لحاظ سے انتہائی خوش نعیب میں کہ وہ استاذ الاساتذہ شخ الجامعہ مولانا غلام محجر گھوٹوی اور اعلیمنز عظیم البرکت امام المسنت سیدنا امام احمد رضا خال فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ سے صرف ایک واسط سے نسبت شاکر دی رکھتے ہیں۔

### تدريس وخطابت

مولانادار العلوم حزب الاحناف سے فراغت کے بعد سب سے پہلے ضلع فیصل آباد کے مشہور قصہ پیر محل میں خطیب و مدرس مقرر ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھاجب ابھی سید العار فین امام العثاق مصطفے فنا فی الرسول نائب اعلیٰ حضرت میرے مرشد کامل امام ابلسنت آقائے نعمت سیدی و مرشدی مولانا ابوالفضل محد سر دار احد صاحب قادری رضوی ر حمته الله عليه فيصل آباد تشريف نبيل لائ متھ - پورے علاقے ميں ابات رسول كى گھنانوپ رات چھائى ہوئى تھى۔ کوئی بھی شخص نعر ؤرسالت بلند کرنے کی جرات نہ کر تا تھا۔ عوام تو سبھی صحیح العقیدہ تھے لیکن خارجی فکر و نظر مند خطابت و تدریس پر مبلط تھا۔ حضرت مولانا ایے تتیے ہوئے صحر امیں باران رحمت کا پہلا قطرہ ٹابت ہوئے۔ جواد مطلق نے بذریس اور خطابت میں حصہ وافر عطافر مایا تھا۔معقول ومنقول پر مکمل نگاہ، فقہ حدیث ہے کامل آگاہی، تفییر میں ژوف نگانی، نحوواصول پر مکمل عبور کے علاوہ زبان میں بلا کی مٹھاس، سیر ت اور سوانح کے گہرے مطالعہ کے سبب تقریراس قدر پرتاثیر کہ بورے علاقے میں ڈکے پد گئے۔ اہلسنت کے چمن میں بہار آگئے۔ جعلی تقدس اور پھو کے علمی رعب دداب کے غباروں ہے ہوافکل گئی۔ مولانا گرجنے ہے زیادہ پر نے لگے۔ انجمی ایک بی سال ہوا تھا کہ آپ کے والد ماجد پھر عازم حر مین ہوئے۔اس لیے مجبور أوطن مالوف کوم اجعت ہو لی۔اس اثناء میں بلدہ خیر چشتیاں شریف کے اہل سنت کوجب اس انجرتے ہوئے نوجوان کی علمی اور تقریری صلاحیتوں کا علم ہوا توانہوں نے قیام کے لیے مجور کیا۔ وہ دن اور آج کا دن مولانا اور چشتیاں شریف لازم وطروم ہو کر رہ گئے۔ قریباً یون صدی ہے جشتیاں شریف سے نکل کریہ آفآب ان کونوں کھدروں میں مجی اپن روشی پھیلانے لگا۔ جہاں تعصب کے دیبز پردول میں شب پلدا كاسال پيداكر ركها تفا- آپ كي تقرير كهن گرخ، زيرو بم، فصاحت و بلاغت، متانت وظرافت كاكامل مر قع ہوتی ہے۔ ولائل کی بیغار، پاے دار لہجہ، متر نم آواز، تلاوت قر آن کاانو کھاانداز، طنزاور مزاح کاد ککش سال ہزاروں انسانوں کو محور کئے پوری پوری رات بیگانداین و آل کئے رکھتا ہے۔ غرض کہ آپ کی خطابت نے معرکتہ الآراء مناظروں کو جنم دیا۔ آپ فاتح بن کر انجرے۔ اور غنیم ہزاروں پارچ بیلنے اور لا کھوں داؤ کھیلئے کے باوجود حضور مہر عالم

# انتدائي المسلم محدث محدوث المتدائي المتدائي المتدائي المتدائي المسلم محدث المحدوث المتدائي المسلم محدث المحدوث المحدو

## "خواجه غلام قطب الدين فريدي سے تعلق"

راقم الحروف، علامہ عبد العفور منصور صاحب ڈائر کیٹر مرکز تعلیمات اسلامیہ، الفہد ٹاؤن وہاڑی روڈ ملتان شہر کی معیت میں کوٹ منصن شریف حاضر ہوا، حضرت خواجہ غلام فرید رحمتہ اللہ علیہ، نیز آپ کے آباء واجداد اور آپ کی اولاد انجاد کی مزارات کی زیارت، ایسال ثواب اور دعاء کی سعادت نصیب ہوئی بعد ازاں ڈاکٹر قاضی عبد

9.4

### مشائخ اور علماء کے ساتھ قریبی روابط

شيخ الاسلام محدث محوثوي

الواحد صاحب رحمة الله عليه كے والد گرائ قاضى عطاء الله صاحب رحمة الله عليه سے ماقات ہوئى، انہوں نے اپنے دولت خانه پر ہمارى ضافت كا اہتمام كيا، قاضى صاحب رحمة الله عليه سلمله عاليه چشتيہ سے نبعت ركھتے سنے اور حضرت خواجه غلام معين الدين فريدى رحمة الله عليه سلمله عاليه چشتيہ سے نبعت شخص، اس موقع پر قاضى عطاء الله صاحب نے ہميں ہلايا كم حضرت خواجه غلام معين الدين فريدى رحمة الله عليه حادہ فشين وربار فريدى كوث منحن شريف كو حضرت خواجه علام معين الدين فريدى رحمة الله عليه سے برى محبت مختی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہمام معين الدين محدث گھوؤى رحمة الله عليه كى وعوت مختی ، چنانچه حضرت خواجه صاحب رحمة الله عليه نے حضرت گھوؤى رحمة الله عليه كى وعوت كا اہتمام فرمايا، حضرت محدث گھوؤى رحمة الله عليه كے وعوت خواجه صاحب رحمة الله عليه كے بال تشريف لائ تو حضرت خواجه صاحب رحمة الله عليه كے اللہ تاكہ ان كے تفليمى مقام كا انحازہ ہو سكم خواجه غلام قطب الدين صاحب رحمة الله عليه كا متحان لين تاكہ ان كے تفليمى مقام كا انحازہ ہو سكم حضرت الشخ الجام قطب الدين صاحب رحمة الله عليه كا احتان لين على ماس محدث الله عليه كا احتان لين تاكہ ان كے تفليم كا انحازہ ہو سكم حضرت الشخ الجام قطب الدين صاحب رحمة الله عليه كا احتان لين على ماس محدث الله عليه كا احتان لين على ماس محدث الله عليه كا احتان كے تفید غلام قطب الدين صاحب رحمة الله عليه كا احتان كے تفید خلام قطب الدين نے سند كے فیجے دیا لیا ہے جس احتان كے گئے دیا لیا ہے جس طرح كہ گئے كا بچے اندے سے نكلة بى دريا كو اس طرح اسخ سينے كے فیجے دیا لیا ہے جس طرح كہ گئے كا بچے اندے سے نكلة بى دريا كو اس طرح اسخ سينے كے فیجے دیا لیا ہے جس طرح كہ گئے كا بچے اندے سے نكلة بى دريا كو اسخ سينے كے فیجے دیا لیا ہے جس

جناب محترم قاضی عطاء الله صاحب رحمة الله عليه نے بتايا كه حضرت الشّخ رحمة الله عليه كے بير ريماركس بهت مشهور جوئے، خانقاہ فريديه كے تمام متعلقين اس فقره كو د هراتے اور مسرت سے جھوم جموم جاتے۔

6.1 (2)









المسنَد الصّحيح المختصرين السنَن بنقل العدل عَن العدل عَن رَسُول اللهِ وَيَطْلِعُهُ لرالقست يري بكربن اثحكنجاج ببن مشد للإمكام انكافظ أبي المحسكين مس النيسَابُورِي - رَحِـمَهُ الله -(F.7 - 157 R)





المورد ( المورد ) ( المورد ) و المؤلف المؤل الْمُطَشُّ، ثُمُّ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَىٰ مَكَانِيَ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، فَأَنَامُ حَثِّنَ أَمُوتَ، فَرَضَمَ رَأْسَهُ عَلَىٰ سَاعِدِهِ لِيَمُوتَ، فَاسْتَقَطَّ وَعِنْدُهُ رَاحِلُتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَائِهُ، فَاهَ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْيَةِ الْمُثَنِّدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ لِهُذَا بِرَاجِلَتِهِ

زاوه. ( ١٩٥٦ ( . . ) وَمَلَكَا أَلُو بَخْرِ بَنْ أَبِي تَجْدُ عَلَىٰ يَعْمَى بَنْ لَامَ عَنْ لَمُلَكَا بَنْ قَدَا لَمَنِهِ، عَنِ الْأَمْنَى بِيقًا الْإِسَادِ، وَقَالَ: مِينَ رَجُلٍ يَعْدِيجُ مِنَّ الْأَرْضِ. [ ١٩٨٧ ] ٤ - ( . . ) خَلْقِي إِسْحَنَّ بِيْ تَضْرِهِ: أَخْرِيّا أَلْرِيقًا أَلْرُ أَلْمَانَا:

تلبو، قلالًا، قال رَسُولُ هِوْ هِوْ هَا أَشَا تُوَكُّ بِوْلَةٍ كَبْهِ النَّهْرِيّ وَلِمَا النَّهُونِ عَلَيْهِ النَّهْرِيّ وَلَمْ النَّهُ النَّهُ مِنْ كَمَاهِ النَّتَهَى عَلَمْكَ اللَّهِ النَّهُ مِنْ كَمَاهِ النَّتَهَى عَلَمْكَ اللَّهِ النَّهُ مِنْ عَلَيْهِ النَّهُ مِنْ عَلَيْهِ النَّهُ مِنْ عَلَيْهِ النَّهُ مِنْ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ

لْهِ ا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اأَمَا، إِنَّهُ وَاللهِ! فَهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْيَةِ عَبْدِهِ، مِنَ

الوا قال رئيل اله يهده الناء إن والوا له الد فرعا بونيو هيده مين الله في والوا له الله في الله والوا له الله والوا له أن المثابر علته عندا من الله في الله في المثابر والمثابر الاسمال منافعة عندا في المثابر علته الله والله والله

المسلمة المن المناه المان فيزة المنطقين ما المورد الله المن من ويثان المناه ال

يْلْيَنُونْ، بَلْفِرُ لَهُمْ، (١٩٦٤) ١٠-(...) حَدُّثَنَا مَرُّونُ بْنُ سَمِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدْثَنَا ابْنُ 

### (المعجم ٣) - (بَّابُ فضل دوام الذكر والفكر في أمور الأخرة، (المعجم ١) - رباب مصل عزم الحرو والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات، والاشتغال بالدنيا) (النحفة ٤)

والمراق وجواد ثرة نصل في يعلى الاونات والاختفاق بالله المنافعة والمسافق والمسافق والمنافعة ولائعة والمنافعة والمناف

جدي، وهي سلام، مستحدم العلاية مثل فرتيخ، وفي طريقكم، والتجرّ، با خطألذا اعلة زماعة الله المرار. (١٣٧٧ - ١٠٠١ - خطّني البنتي أن خشور: الحرّان عند الشدة: شهف أبي ليمفات: خلّت شيد الخزيري عن أبي فضان الشدة: شهف أبي ليمفات: خلّت شيد الخزيري عن أبي فضان الشهري عن خطأة الله الله عند رشال اله الله، توعف المأور الله، ثُمُّ جِئْتُ إِلَىٰ الْبَيْتِ فَضَاحَكُتُ الْصَّبِيَانَ وَلَاعَبُتُ الْمَرْأَةُ، قَالَ:



تقتیم شروع ہوگئی، اور شرپنداذبان نے اس کی من پندائشریخات و تنسیلات اور تبحرے شروع کے دیے ، حالا تکہ تفصیل شبکا کے ابنی بیتح مرائد جرے شل تیر چائے الی بات ہے ، اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس ساری داستان کی حقیقت بلا کم وکاست منظر عام پر آجائے تا کہ بلکے میل اور شرپنداذبان کا راستہ بند ہوجائے اور جو پچھے طے پایا ہو وہ برخلع اور دین و مسلک کا ور در کھنے والے نی کے علم شرب آجائے۔

كى مظلى طرف دجوع كرنا فكست كى علامت نيس بلد عظمت كى دلي ت:

بعض اوگوں نے ش الحدیث حضرت علامہ غلام رسول معیدی کے اس اعلان کو کہ انبول في شرح محيم اور تبان القرآن كيعض ماكل مين وجوع كراياب، شهر من حياب كرتقتيم كيا ب، ثايدان كے خيال ميں كى مصنف كاس كى تعنيف كے كى مسئلے ، وہ كاكرنا اس كى شكت كى علامت ب، حالانكديداس كى شكت كى علامت نيس بكداس كى عظت كى دليل ب، کونکداس کے دجوع کرنے سے بنظام ہونا ہے کہ وہ تکبر اورانا نیت کا شکار ٹیس میں بلاش كتبع بي موعلام فالم رمول معدى في بعض مسائل مين رجوع كرك بدوافع كرديا كروه في كمتع بن ورسول الشيك في العض مواقع يتعليم امت كے لئے ابن سابق دائے معزت عمر كى دائ كي طرف رجوع فر بالياراى طرح حضرت ابو كرصد الى دفني الشعند في معزت عمر رضی الله عنه کی رائے کی طرف رجوع فر مالیا اور حضرت عمرنے ایک منظے میں حضرت علی کے قول ك طرف رجوع فرماليا ادرائك منظ من ايك بوزهي عورت كے قول كى طرف رجوع فرماليا، اور ا یک مسئلے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہا کے تول کی طرف رجوع فرماليا۔ اى طرح ائر ججتدين ميں عجى جاروں ائرف اسے اسے بعض اقوال ے رجوع فرمایا ہے، موعلامہ خلام رسول معیدی نے بعض مسائل میں رجوع کر کے رسول اللہ الله کی سنت ، خلفاء راشد بن اور دیگر سحاب کے طریقے اور ائمہ جبتدین کی پیروی کی ے ملامت کے لاأتی تو دولوگ بل جوجی واضح ہونے کے بعد بھی رجو ع نیس کرتے اور جی کی طرف رجوع كرنے والے صرف اللہ عدر نے والے بين اور فن كى اجاع كرنے والے بين اب ہم اس سلط میں احادیث ، آغارادراقوال جہتدین کو بیش کررہے ہیں۔









عن عكرمة أن أهل المدينة سالو ا ابن عباس عن أمرأة طافت ثم حاضت قبال: لهم تنفر القالوا: لاناحله بقولك وندع قول زيد، قال: اذاقلمتم المدينة فياسئلوا فقدموا المدينة فكان في من سالوا أم سليم فلا كوت حديث منفة

طافظ ابن جرعسقلاني لكسة بين:

فرجعوا الى ابن عباس فقالوا وجدنا الحديث كما حدثتنا

پھر اہل مدینہ حضرت ابن عباس کے پاس گئے اور کہا جس طرح آپ نے ہمیں حدیث سائی تھی ہمیں ای طرح حدیث ل گئی۔

(がいしいろっていいだ)

اور حفرت زیدین ثابت کو جب بیر حدیث ال گی توانهول نے بھی رجوع فر مالیا۔ حافظ این ججرعسقلانی ، امام سلم اور امام نسائی کے حوالے سے بھیتے ہیں:

قال فرجع اليه: فقال ما راك الاقد صدقت، لفظ مسلم وللنسائي كنت عند ابن عباس فقال له زيد بن ثابت انت الذي تفتى وقال فيه فسالها ثم رجع وهو





الماروين ويل كى الدر يحدول كياك في الحديث عادم فالم رمول معيدى البلسند كي الله وعدافقار من دوملت كاسرمايي بين ان كي نشائف دين ومسلك كالتيم الرجت اناش بين ال الحاس المسترورية من من المريح الى كاب بيث كيك بندكردينا جائي البول في عامر معيلى صاحب ع مائ تجريز فيش كي اورعا مرصاحب في است بدطيب فاطر ويرضا ورخبي شرح صدرے قبول کیا۔ قلم کے طور پر مناظر المسامند حضرت شن الحد بث عاام تحد الشرف بالدي مظلم اور من ابلست عامة تم عبر الكيم شرف قادري مظلم كاساء كراي براقاق بوا عامد صاحب نے فریا کہ یددونوں حفرات افغان رائے سے کی عبارت کے حذف یافظی ردوبدل کے بارے ش اخال کے ساتھ جورائے دیں گے، اے میں قبول کراوں گا، کیونک بدودوں اکاروں ے لئے آئی اور الل میں اور مصنف کے موقف ود لائل اور نش مسئلہ کے ہمہ جہت پہلوؤں پر بھی ال كى نظر ب ،22 راكست 2005 مكودارالعلوم نعيد عن السلط عن أشست و في ،جس عن ان دونوں کے علاوه علامہ غلام محد سالوی مبتم عمن العلوم جامعہ رضویہ وناظم استحانات عظیم المدادي ابلست يا كتان منامه ممتاز اجرسديدي منامه سيدمظر حسين شاه ادر حاجي محر ر فق پردیکی برکاتی زید مجدهم بھی اس مجلس میں شریک ،وئ ان حفرات نے جن عبارات و مقامات کی نشائد ہی کی ،ان پر گفتگو ہو کی ،اس کے متبع یں چند جگہ سے عبارت کا کچھ حصہ حذف کردیا گیا العن مقامات پر عبارات میں کچھ زیم وتبديل كردى كى اور چند جكد ايك جمل كاضافه كرديا كيا، اس كامل تفصيل آب كو تنده سطور مين ل جائے گی ۔اس متفقہ فیلے کے بعد علام عبدالکیم شرف قادری صاحب مظام کی طرف ے الكعارت علامد معدى صاحب ظلم كبال ارمال كأي علامصاحب في جدر اصال

واخلاص، مسلك كي مظيم تر مفاد ، فيما بين المسلك وتنع ترقفاهم ، تعاون اور مم آ بيكي كفروط

كليك ال يرد يخط كرديك ،ان كى رائ مين بدايك على المات تقى ادر شرح مي سلم وتغير

تبيان القرآن كى متعاقد جلدول كى اتلى اشاعت كاجب مرحلد آنا جائيگا، يدهذف، ترميم يااضافه

اس میں متعاقد مقامات پرشال کردیا جائے کیا ہوا ہے کہ ایک شما ای تحریر کے فوٹواشیٹ کی

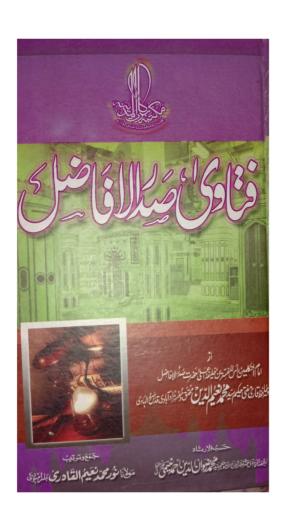

## فت وي صدر الافاضل من الله فضل المنظمة المنظمة الله المنظمة الم

صاحب اخلاق ہو۔

ایک مفتی کے لئے تقویٰ پر ہیز گاری بھے لازم ہے ساتھ ہی وہ ق گودبا ہمت بھی ہو، بزدل اور مصلحت پسند نہ ہو۔

ایک مفتی کے لئے بیچی لازم ہے کہ وہ اغنیا اور دولت مندول سے اور کثر ت محافل سے دوریلکہ کی حد تک گوششین رہے۔

ایک مفتی کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ استفتاء کا جواب تر تیب ہے دے کی امیر کی رعایت ہے تہ نہ تو اللہ بھر نہ و رعایت سے تر تیب نہ تو ڈے اگر چہ امراء دباؤی کیوں نہ ڈالیں ، مگرید کہ کی فتنہ کا اللہ یشنہ بہت ضروری فتوے کے لئے تر تیب تو ڈسکتا ہے۔ البتہ علماء دین ومشائخ کرام کی جانب ہے آگر کوئی استفتاء ہوتو بھروہاں تر تیب نہ دکھے بلکہ جنتنی جلد ہو سکے جواب دے۔

ایک مفتی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کر کے فتو کا نہ لکھے بلکہ اگر کسی دوسرے مختفی کا اس فتوی ہے تعلق ہوتو صرف مستفتی پراٹھار نہ کرے بلکہ اس فریق کو بلا کرشہا دت شرع وطف کے ذریعہ پوری شفی حاصل کرے اور بڑی خوداعتا دی و پراعتا دی کے ساتھ شریعت کا حکم نافذ کرے اور اپنے فتوے کوفقہ کے کتب معتبرہ کے حوالے سے مدل ومبر بمن کرے اور بیر خیال دل میں مندلائے کہ اس مسئلے ہے رجوع کرلیں گے ،حوالہ جات کے لئے ناور کتا ہوں سے پر ہیز کرے کہ جب وہ خواص کو دستیاب نہیں تو عوام ہیجا رے کیا کر سکتے ہیں۔

(ماتنام قالواز شاره جنوری فروی ۲۰۰۳ م)

فی زمانہ مفتیا نِ دینِ مثین یا اس مقدس طن میں کھڑے ہونے کا جذیبہ وتڑ پ رکھنے والے ندکورہ بالاشرائط پریشر ورغور فرما کیں۔

# احمد رضا خان کے صاجزادہ کی فحش اور گندی زبان

ان الل حفرت الم احمد مشاخان ساحب بريلا ي وقعات السيئات السيئات مفتى اعظم مولينا مجر مصطفار منا بريلا ي قدى مره